

nner مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : nner





# ابتدائيه

ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی تین کتابوں کا یہ نیا ایڈیشن ہے۔کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ذریعہ طالب علموں اور عام قارئین میں ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں عمومی آگی پیدا ہو۔

خاص طور سے میرکوشش کی ہے شروع ہی سے طالب علم تاریخ کے بنیادی ماخذوں سے بھی واقف ہوں۔اس کیے جگہ جگہ ان ماخذوں کے اقتباسات بھی دیئے گئے ہیں۔ بیصرف نصاب كى كتابيں ہى نہيں بلكہ تاريخ كے بارے ميں ساجى، معاشى اور سياسى معلومات بھى ان ميں دى گئی ہیں۔خوش کی بات ہے کہ ان کتابوں کو پسند کیا گیا ہے۔

ڈاکٹر مبارک علی

1971



| 28-29     | تحكيرال خاندان                        |
|-----------|---------------------------------------|
| 29        | نظريد بادشاجت                         |
| 30        | بلبن کابادشاہت کے بارے میں نظریہ      |
| 30        | علاء الدين كانظريه بإدشاءت            |
| 30-31     | شابى علامات                           |
| 31        | جلوس وسواري                           |
| 32        | ابن بطوطه کی زبانی شاهی سواری کابیان  |
| 32-33     | وريار                                 |
| 33        | بلبن كا دريار                         |
| 33-34     | بلبن کا در بار<br>جاسوی اورسزا ئیں    |
| 34        | محر تغلق كي سزاً نين: ابن بطوط كابيان |
| 34-35     | يادگاري                               |
| 35        | فيروزشا ة خلق اوراشوك كي لا ٹيس       |
| 36-37     | سلطان کی شخصیت                        |
| 38        | ترک غلام                              |
| 39        | امير چېل گانه                         |
| 39-41     | امراء                                 |
| 41        | ट छ।                                  |
| 42        | سلاطين کې ندېبې پاليسي<br>چوتھا باب   |
| - Andynie | چوتھاباب                              |
| 43        | ہندوستانی ساج                         |
| 43-44     | کیان                                  |
| 44        | £16                                   |
| 45        | تا جراورد کا عمار                     |
| 46-47     | عورت                                  |
|           |                                       |
|           |                                       |
| 2         |                                       |

|   | 47-48    | رضيه-ملطانه                                  |  |
|---|----------|----------------------------------------------|--|
|   | 48       | عام لوگوں کی روز مرہ کی زندگی                |  |
|   | 48-49    | Ř                                            |  |
|   | ت 49     | تر کوں کی حکومت کے ہندوستانی ساج پراٹر ا     |  |
|   | 49-51    | مجملتی تحریک                                 |  |
|   | 51-53    | بحث كبير                                     |  |
|   | ر کاثرات | ہندوستان میں سلاطین دہلی کی حکومت اورا ا     |  |
| , |          |                                              |  |
|   |          | حصد دوم<br>مغل دور حکومت                     |  |
|   | - 971    | ن دور خومت                                   |  |
|   | 55-56    | مغل ڪمران                                    |  |
|   |          | يانجوال باب                                  |  |
|   | 57-58    | مغل مغل نہیں تھے                             |  |
|   | 58       | مغل اميارً                                   |  |
|   | 58-59    | 1.4                                          |  |
|   | 59       | بإبرنامه                                     |  |
|   | 59-61    | بإبراور مندوستان کی فتح                      |  |
|   | 61-62    | بابراورخا ندان                               |  |
|   | 62       | بابرکی وصیت                                  |  |
|   | 62-63    | بهايون                                       |  |
|   | 63-64    | جايوںاور حميدہ بانو تيگم<br>اکبر کی پيدائش   |  |
|   | 64       | اكبرى پيدائش                                 |  |
|   | 65-66    | 15,000 12 2                                  |  |
|   |          | چھٹا باب                                     |  |
|   | 67-68    | چیرهاه ورن<br>چیشا باب<br>مغل ریاست ادرا کبر |  |
|   |          |                                              |  |
|   |          |                                              |  |
|   |          |                                              |  |
|   |          |                                              |  |

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

| 68-69 | نظريه عبادشاجت                   |
|-------|----------------------------------|
| 69    | ابوالفضل اور مغل نظريية با دشاهت |
| 70    | صلح کل                           |
| 70-71 | منصب داری نظام                   |
| 72-73 | ا كبرى مذہبى پالىسى              |
| 73-74 | ۳ کین راهنمونی<br>۳ کین راهنمونی |
| 74-75 | راجپوت پاکسی                     |
| 75-76 | جا گيرداري<br>جا گيرداري         |
| 76    | ا كبرگ شخصيت                     |
| 76-77 | ا كبراوركسان                     |
| 77-78 | ا کبرگی وفات                     |
|       | ساتوال باب                       |
| 79    | شاہی علامات اور دربار            |
| 79-80 | تخت                              |
| 81    | خطبه                             |
| 81    | مک                               |
| 81    | شابی مهری                        |
| 82    | حجنڈے                            |
| 83    | دوسرے انتیازات                   |
| 83-84 | درباراوراس كي واب                |
| 84    | تقريبات اورشابي جلوس             |
| 85    | جشن نوروز                        |
| 85    | جشن وزن                          |
| 86    | بالتحيول كالزائي                 |
| 86    | دوسری تفریجات                    |

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

| 0.7     | شابی سواری مغل کیمپ مغل کیمب مغل کتب خانه مغل کتب خانه شابی باروچی خانه شابی حرم شابی حرم مغل امراء مغل امراء مغل ساب |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87      | مغان                                                                                                                  |
| 88-89   | مغل .                                                                                                                 |
| 89-90   | من برانه                                                                                                              |
| 90      | من كتب خانه                                                                                                           |
| 90-91   | شانبی بارو پی خانه                                                                                                    |
| 91      | بای                                                                                                                   |
| 92-93   | 77510                                                                                                                 |
| 93-96   | مغلامراء                                                                                                              |
|         | آ تھوال باب                                                                                                           |
| 97      | مغلساج                                                                                                                |
| 97-98   | كان                                                                                                                   |
| 98-99   | £16                                                                                                                   |
| 100     | فو جی                                                                                                                 |
| 100-101 | אונק                                                                                                                  |
| 101     | فوجی<br>ملازم<br>مغل شهراورغریب آبادیاں<br>عورت                                                                       |
| 101-102 | عورت                                                                                                                  |
| 102-104 | مغل زوال                                                                                                              |
|         |                                                                                                                       |
| 105-107 | اشارىي                                                                                                                |
|         | 98                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |



يبلاباب

## عہدوسطی کیاہے؟

جب تاریخ میں عہدوسطی یا قرونِ وسطی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس مے مرادوہ تاریخی زمانہ ہوتا ہے کہ جو قدیم اور قدیم اور جدید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس دور کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں قدیم اور جدید دونوں روایات اور خیالات کا آئیں میں نگراؤ ہوتا ہے اور تاریخی عمل اس کش مکش سے گذرتا ہے، جو بالآخر ملاپ کی شکل میں اجرتا ہے۔

ہندوستان میں عہدوسطی کوآٹھویں صدی ہے لے کراٹھار ہویں صدی تک کے دورانیہ میں دیکھا جاتا ہے۔اس عرصہ میں ہندوستان میں عہدوسطی کوآٹھویں صدی ہے اورانہوں نے یہاں آ کراپی روایات کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کا قدیم ساج نئی روایات ہے کش مکش میں رہااوراس طرح ہندوستان کی تاریخ ایک نئے دور ہے گذری۔ ہندوستان کی تاریخ ایک نئے دور سے گذری۔ ہندوستان کی ساست میں اندرونی طور پر ایک تبدیلی را چیوتوں کا ابھارتھا۔ یہ جنگہو قبائل شالی ہندوستان پر چھا گئے اوراپی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی میں ہندوستان ہر جھا گئے اوراپی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی میں ہوتا ہیں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھیں۔

اس دوران ہندومت نے گیت دورے اپنے اندر جوتبدیلیاں کی تھیں، اس کے نتیجہ میں بدھ مت ہندوستان میں اپنا اثر کھو ہینا۔ جین مت چند طبقوں میں محدود ہو کررہ گیا۔ ہندومت میں بھی حالات کے تحت مختلف فرقے پیدا ہوئے جن کی وجہ سے برہمنوں کا قدیم اثر ورسوخ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی شنکرت کی جگداب پراکرتیں یاعوا می بولیاں انجریں، جو آگے چل کر بروی زیانیں بن گئیں۔

نی تبدیلیوں کی وجہ سے ہندو دھرم میں ختیاں آگئیں، کیونکہ وہ پرانی روایات اور رسومات کو بچانا چاہتے تھے۔اس لئے منو تمرتی میں او پنجی ذات کے ہندوؤں کے لئے بیقانون ہوا کہ وہ اس علاقہ تک رہیں گے کہ جہاں مون گھاس التی ہاور جہاں ہرن چرتے ہیں۔انہیں مندریار سفر کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ اس سے ان کی ذات کے ناپاک ہونے کا



خطرہ تھا۔ خاص طور سے یونان ، ایران اور ترکول کے ملکول میں جانے پر پابندی لگادی گئی۔ ذات پات کی اس مختی کی وجہ سے ہندو ہاج میں فردگی کوئی حیثیت نہیں رہی ، وہ اپنی ذات کا ایک حصہ بن کررہ گیا۔ وطن یا علاقہ سے زیادہ اسے اپنی ذات سے لگاؤ تھا۔ اچھوت لوگ اب تک شہروں سے باہر رہتے تھے اور ہندو ہمان کی ذات پات سے ملیحدہ تھے۔ اس لئے ہندو ہمان میں تمام فوا کداو پچی ذات کے لوگول کو ملے ہوئے تھے، بگلی ذات والے استحصال شدہ اور پسے ہوئے لوگ تھے جن کے لئے آگے براسے کے تمام راستے بند تھے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد

ہندوستان میں مسلمان مختلف شکلوں اور زمانوں میں آئے۔ اول آنے والوں میں عرب تاجر سے جوجنو کی ہندوستان میں آئے اور یہاں آگر آباد ہوئے۔ دوسری شکل میں عرب حملہ آور سے جنہوں نے سندھ کو فتح کر کے وہاں اپنااقتدار قائم کیا۔ تیسری شکل میں ترک فوجی اور فاتح سے جوشالی ہندوستان میں حملہ آور ہوئے اور یہاں جنگ وجدل کے بعدا پی حکومتیں قائم کیں۔

ان تینوں صورتوں میں ملمانوں کے روّ یے مختلف تھے۔ جنوبی ہندوستان میں چونکہ یہ بحیثیت تا جرکے آئے اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کے راجاؤں اورلوگوں کے ساتھا چھے تعلقات رکھیں ،اس لئے ان لوگوں نے مقامی کلچر کو اختیار کر لیا اور ان کے ساج میں مل گئے۔ بحیثیت تا جرکے ان کا مفادا من ، سلح اور فدہبی رواداری میں تھا، اس لئے یہ خاگ وجدل سے دورر ہے۔ اس کے برعس سندھا ورشالی ہندوستان میں چونکہ یہ بحیثیت جملہ آور اور فاتح کے آئے اس لئے انہوں نے خود کو مقامی لوگوں سے برتہ سمجھا اور ان سے ملحدہ رہے۔ بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ ان کے لیچر کو مفتوحہ کا ور قبول کریں۔



مسلمان حمله آور

14 عهدوطي كامندوستان

#### جوني مندمين عرب تاجر

جنولی ہند میں آ مخویں صدی عیسوی میں عرب تاجرآ ناشروع ہوئے۔جولوگ کوئلن میں مندری ساحل آباد ہوئے وونوائط كبلاع، جس كے معنى بين، نيا آنے والا \_اس كے بعد عرب تاجروں كى آباديوں كا پية مالابار ميں ملتا ہے ك جبال انہوں نے مقامی عورتول سے شادیاں کیں ، شایدان عورتوں کاتعلق کچل ذات سے ہوتا ہوگا۔ان کے ملاپ سے بيرا ہونے والے يج مال منسوب ہوتے تھے، اور بيمويلا، مايلا، يامهايلا كہلاتے تھ (مها: برا ليلا: يح ) تير ہويں صدق میں مویل ابطورا یک برادری کے انجرے۔

تامل ہو لئے والے مسلمان کو''الب یائی'' کہلاتے ہیں۔ بیعرب تاجر جنوبی ہندے ملایا،اورانڈ ونیشیامیں تجارت ك غرض سے ملتے ،ان كى وجد سے وبال اسلام پھيلاؤاور بيعلاقد يرامن طور يرمسلمان ہوگيا۔

بحر مندمیں ملمانوں کے تسلط کی ایک وجہ یہ کی مندوستان میں برہموں نے سمندر کے سفر پر یابندیاں لگا دی تھیں،اگر چەقدىم ہندوتوانین میں اس کا کوئی ذکرنہیں ہے، مگر آٹھویں صدی میں ذات کی نایا کی کا ڈراس قدر ہو چکا تھا کے انہوں نے سمندری سفر کوممنوع قرار دیدیا، اس یابندی کی وجہ سے نہ صرف عرب جہاز رانوں بلکہ یہودیوں اور بارسيول كوموقع ملاكدوه سمندري تجارت يرقبضه كركيل

سندری تجارت سے جنوبی ہندوستان کے حکمرانوں کوفائدہ تھا، کیونکہ ان کی آیدنی کے ذرائع محدود تھے۔ پیاڑوں اوردریاؤں کی وجہ سے زرعی زمینیں نہیں تھیں۔اس لئے انہوں نے عرب تاجروں کوخوش آمدید کہا۔ سمندری ساحلی علاقوں میں جگہ جگہ ان کی بستیاں آباد ہوگئیں جہاں انہیں ہرطرح کی ندہی آزادی تھی۔ان کےمعاملات کی دیکھ بھال ان ہی کا ایک آدی کرتا تھا، جو "بنرمند" کہلاتا تھا۔ مختلف وتقول میں یہاں عرب سیاح بھی آتے رہ، انہول نے این سفرنامول میں جنوفی ہندگی ان بستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

> جغرافیدال ادر کی یاتن کے بارے میں لکھتا ہے کہ: یہاں بغرض تجارت بہت ہے مسلمان تاجرآتے ہیں۔شہر کا حاکم مسلمانوں کی عزت كرتا إوران كي مال ومتاع كامحافظ بريهان كيحا كمول كواية علاقول مين عدل والساف قائم ركنے الكاؤت.

שנולטאומנישוט 15

عربوں کی فتح سندھ

نوآبادیاں تھیں۔ جب سمندری قزاقوں نے تجارتی جہازوں کولوٹنا شروع کیا تو عرب تاجروں میں بے چینی پیدا ہوگئے۔

ایک عرب سیاح مسعودی 916 میں مہارا شٹر کے شہر چول میں آیا۔ اس کے

ہارے میں وہ لکھتا ہے کہ:

''اس وقت چول کا حاکم جائے تھا۔ شہر میں دی ہزار مسلمانوں کی بستی تھی جو بیاس '

سیرانی، عمان، بھرہ، بغداداور بہت سے دوسرے ملکوں کے لوگوں پر مشمل تھی ۔

جنہوں نے چول میں شادی بیاہ کر کے وہاں بود وباش اختیار کرلی تھی۔ ان میں خاصی تعداد ممتاز تاجروں کی تھی۔''
خاصی تعداد ممتاز تاجروں کی تھی۔''

اس لئے ان کے بزدیک مندری راستوں کی حفاظت ایک اہم مئلہ بن گئی۔ 12-711 میں سندھ پر تھر بن قائم نے تیار یوں کے بعد سندھ عہا کی خلافت کے بعد حملہ کیا ، اور دیبل ، نیرون کوٹ ، سبون ، برہمن آباد ، اروڑ اور ماتان فتح کر لئے۔ اس کے بعد سندھ عہا کی خلافت کا ایک حصہ بن گیا کہ جہاں سے اس کے انتظام کے لئے گورز آباکر تے تھے۔

کا ایک حصہ بن گیا کہ جہاں سے اس کے انتظام کے لئے گورز آباکر تے تھے۔

سندھ کی فتح کے بعد یہاں عربوں کی آبادیاں قائم ہوئیں ، چونکہ یہ ہندوستان کا پہلا علاقہ تھا جس پر عربوں کی سندھ کی فتح کے بعد یہاں عربوں کی آبادیاں قائم ہوئیں ، چونکہ یہ ہندوستان کا پہلا علاقہ تھا جس پر عربوں کی

16 ميد طي كابندو تان

# في نامه ما فتح نامه

عربوں کی فتح سندھ کا ایک اہم ماخذ ہے۔اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں، 1216ء میں اس کا عربی ہے فاری ترجم علی کوفی نامی ایک شخص نے کیا۔ اس میں جہاں تاریخی واقعات ہیں، وہیں پر بہت ی فرضی باتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ کتاب چونک برب فاتحین کے نقط ونظر کے تعلق گئا ہے۔ اس لئے محمد بن قاسم ہیروہ، جب کدراجہ داہرایک شکست خورد الحفی ہے۔

حکومت قائم ہوئی، اس لئے بیہ مندوستان اور عربوں کے درمیان رابطہ کاباعث بناعر بوں کی فتح کا ایک متیجہ بیہ ہوا کہ بحری قزاقوں کی سرگرمیاں کم ہوگئیں ، جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی بربھی ۔ چونکہ یہاں ذات یات کے نظام میں تخق نبیں تھی ،اس لئے برہموں کا اثر ورسوخ بھی گہرانہیں تھا،لوگوں کا رشتہ ناطرا بے قبیلہ سے تھا،اس لئے جب قبیلہ کا سردار ملمان ہوتا تواس کے ساتھ پورا قبلیہ مسلمان ہوجاتا تھا۔اس لئے یہاں سای وساجی وجوہات کی وجہ ہے اسلام پھیلا۔ سندھ میں جات، مید، اور سوم وقبائل جوخانہ بدوش تھ، عربول کی فتح کے بعد بدآباد ہو گئے اور کاشت کاری کوبطور پیشہ اختیار کرلیا۔اس نے سندھ کی خوش حالی میں اضافہ کیا۔ جب عباس خلافت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تو یہاں چھوٹی چیوٹی خود مخار عرب سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ان میں ہباری مشہور ہے، جن کا صدر مقام منصورہ تھا۔ ملتان میں بنوسامہ خاندان نے حکومت قائم کرلی۔

ومتبل

سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل تھی،جس برسب سے پہلے عربوں نے قضہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں اسطح ی نے لکھا ہے کہ: "سندهدریا(مبران) کےمغرب میں ساحل سمندریرواقع ہے۔ تجارت کی بردی منڈی ہے۔سندھ بندرگاہ ہے۔درختوں کی قلت ہے۔ مجور بھی نہیں ہوتی ے۔روکھی اوروحشت ناک جگہ ہے۔صرف تجارت کی خاطراوگ بہاں رہتے

17 פעני שלט אומנישוט

عربوں کی سندھ کی فتح کے معاشی ،اور ساجی اثرات کا انداز وسیاحوں کے ان بیانات ہے ہوتا ہے کہ جواس زمانے میں سندھآئے تھے۔ 967ء میں ابن حوقل کے بیان کے مطابق یہال 124 بادشہر تھے۔ سندھ میں اسلام سے پہلے کے تاریخی آ ٹارکم ملتے ہیں۔راجدداہر کے امراء میں جاٹ اور راجیوت تھے۔ اہم قبائل مين سوؤها، جاريجه، اورميد تقيه جالول كوع تي مين زط كها گيا، انهين عراق مين بطورغلام بهيجا گيا-چونکہ سندھ عمای خلافت کے مرکزے دور تھا۔ اس لئے یہاں باغی اور منحرف لوگ آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ یہاں 9 صدى ميں اساعيليوں كى آ مربھي ہوئى، جنہوں نے اسے عقائد كى تبليغ كى۔اساعيلى اقتدار كا خاتمہ 1010 ، ميں ہوا كہ جے محمود غزنوی نے ملتان فتح کیا،اس کے بعد منصورہ ہے ہباری خاندان کا خاتمہ کیا۔ عربوں کی فتوحات سندھ تک محدود رہیں، کوشش کے باوجود وہ اپنی فتوحات کا دائر ہنہیں بڑھا سکے۔ بالآ خرشالی ہندوستان کی فتح تر کول کے ذریعہ ہوئی۔

منصوره

مباری خاندان کا صدرمقام تھا۔ سانگھڑ کے قریب اس کے آ ٹار دریافت ہوئے ہیں۔مقدی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ: "مملکت سندھ کا صدر مقام ہے۔ اور مرکزی شہر ہے ....عمارتیں لکڑی کی ہیں۔ حامع مجد پھر اور اینٹ سے تغییر کی گئی ہے ..... دریائے سندھ کی ایک شاخ شہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ باشندے خوش سلیقداور بامروت ہیں۔ ذہین، ہوشیار،مخیر،شعائراسلام کے یابند،علم کاخوب چرجا ہے، تجارت اور کاروبارنفع المناس المال

18 مىدۇكى ئىدىستان

د وسرایاب

مندھ کی فتح کے بعد تقریباً تین صدیوں تک ہندوستان ملمانوں کے ملوں سے محفوظ رہا۔ عرب فاتحین سندھ تک محدود رہے اور وہیں ان کے اقتدار میں زوال آیا، لیکن نویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا کی فتح اور وہاں پر رہنے والی قوموں کے مسلمان ہونے سے ایک نئ طاقت الجری جوڑ کوں کی تھی۔ انہوں نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں برصغیر مندوستان بھی آ گیا۔ ترک کون تھے؟ کس تاریخی عمل سے گذر کریدایک سیای طاقت بے ؟ اور تاریخ میں ان کا كيا حسب؟ ہم ان سوالات كا جواب دينے كے لئے تركوں كے بارے ميں ذر اتفصيل سے بتانا جاہتے ہيں۔

ب سے پہلے ترک کی اصطلاح چھٹی صدی عیسوی میں وسط ایشیا کے خانہ بدوش قبائل کے لئے استعمال ہونا شروع موئی چینی انہیں "تو کچ" کہتے تھے۔ یونانیوں کے لئے" نیز کوئے" اور عربوں کے لئے 'اٹرک" تھا پرانیوں نے انہیں ''ترکمان''کانام دیا۔جب پہندوستان میں آئے تو یہاں پے' ترک شک''کہلائے۔

اسلامی دنیا میں ترکول کی پہیان اس وقت ہوئی کہ جبنویں صدی عیسوی میں وسط ایٹیا کو فتح کیا گیا تو یہاں ہے بڑی تعداد میں نو جوان ترکوں کو پکڑ کر بطور غلام بازاروں میں فروخت کیا گیا۔اسلامی ساج میں بادشاہوں اور امراء کے لئے ترک غلاموں کورکھنا ماجی مرتبہ کی علامت بن گیا۔ غلامی کی وجہ ہے ترکوں کے بارے میں لوگوں کا رویہ پیرتھا کہ یہ غيرمهذب ادرجابل بين-

اس کے بعدان کی دوسری حثیت بحثیت فوجی کی تھی۔جنہیں حکمران اور امراء اسے محافظ دستوں اور فوجوں میں ملازم رکھتے تھے۔ چونکہ یہ کرائے کے فوجی تھے اس لئے ان کی وفاداریاں بھی بدلتی رہتی تھیں۔ ترکوں کے بارے میں یہ دوسرانظر يبقاجومسلمان اخ مين جاناجا تاتفا ان کی تیسری شکل پیچی کہ بیسیای اتار چڑھاؤکی وجہ ہے گئی ملکوں میں برسر اقتدار آ گئے اور اپنی تکومتیں قائم کرلیں۔ اس صورت میں بھی عام لوگوں نے انہیں پیندنہیں کیااورانہیں جائز حکمرال تسلیم کرنے کے بجائے عاصب قرار دیا۔ ترکوں کے بارے میں لوگوں کی رائے کوخراب کرنے میں ایرانیوں کا بڑا حصہ ہے کیونکہ ان میں اور ترکوں میں اسلام سے قبل اچھے تعلقات نہیں تھے،اس لئے ایرانی ان کاذکر تعصب اور نفرت سے کرتے تھے۔ایرانی خود کو بڑامہذب اورشية ذوق والانجھتے تھے جب كەرك غيرمېذب، جنگلي اور جابل تھے۔ ترکوں کے بارے میں مینفی روپیصرف عربوں اور ایرانیوں ہی میں نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں بھی ان کے لئے الصحے جذبات نہیں تھے۔ کیونکہ جب وہ بطور فاتح کے ہندوستان میں آئے، یہاں جنگ وجدل میں حصہ لیا،لوگوں کا قتل عام کیا،لوٹ مارکی ،توسنسکرت ادب میں ان کے بارے میں جو تذکرے ہیں،ان سےان کے تباہی وہر بادی والے کروار کی نشان وہی ہوتی ہے۔ان کی قتل وغارت گری اورلوٹ مارسے ہندوستان کو جونقصانات پہنچے ان کا ذکر کرتے ہوئے منظرت كى ايك تحريبين بكان كى حكومت كى وجهد مندرخته حالت مين مين، كيونكه اب ان مندرون مين يوجايات نہیں ہوتی ہے۔ورانی میں کھڑے ان مندروں کے اردگر داب بھیڑیوں کی چیخ ویکار سنائی دیتی ہے جب کہ ایک وقت تھا کہ یہاں موسیقی کے سریلے نغے فضامیں گونج رہتے تھے۔ پیتاہی اور بربادی اس کئے ہے کہ اب ہندوستان میں جاہل اور غیرمتمدن ترکول کی حکومت ہے۔ ہندوستان میں ترکوں کے بارے میں دورا کیں ہیں: ایک یہ کہمودغزنوی اور محدغوری نے ہندوستان براس کئے حملے کئے کہ وہ یہاں اسلام کی تبلیغ کرنا جائے تھے،اس کئے بدلوگ مجاہداوراسلام کے سیابی تھے۔انہوں نے ہندوستان فنتح کر کے بیاں اسلامی حکومت قائم کی۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کدان کے حملے اسلام کے لئے نہیں تھے، کیونکہ ترک حملہ آورخود اسلام سے بوری طرح واقف نہیں تھے۔ بیلوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔اوراسلامی تعلیمات کے بجائے اپنی قبائلی رسومات اور رواج کے زیادہ پابند تھے۔اس لئے ترکوں کی ہندوستان میں فتوحات سیای مقاصد کے لئے تھیں،ان کا اسلام ہے کوئی تعلق نبيل بقيا\_ راجيوت

را جیوت کون ہیں؟ ان کے بارے میں تاریخ میں کوئی واضح شوا مزمیں ہیں۔ 647ء میں ہرش کی حکومت کے خاتمہ مِراجِيوتوں كى چھوٹى چھوٹى چھوٹى المائم ہونا شروع ہوگئيں۔ان كے بارے ميں ايك رائے توبيہ كہ يہ وسط ايشياہ

20 عبدة على والدوستان

آنے والی شک اور ہن قو میں تھیں جو کہ ہندوستان میں اس سیس اور یہاں کے ساج میں مل سیس ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ به مقامی قبلے بھیل اور گونڈ میں کہ جنہوں نے خود کو' راج پتر'' لعنی راجہ کی اولا دکھا اور کشتر یوں کی جگہ لے لی۔ کیونکہ اس کے بعد کشتری ذات اجا تک مان سے غائب ہوجاتی ہے اور اس کی جگدراجپوت آجاتے ہیں جو کہ جگ جواورائرنے والے ہیں۔انہوں نے خودکو 36 قبیلوں میں تقسیم کرلیا۔راجپوتوں میں سورج بنسی (سورج کی اولاد)اور چندر بنسی (حیاند کی اولاد) کی د یومالائی داستان بھی مشہورے۔

#### جوہر کی رسم

راجيوتول ميں پيرتم تھي كہ جب وہ بيد كھتے تھے كه انبيل ميدان جنگ ميں شكست ہور بی ہے، تو اس موقع پر وہ اپنی عورتوں کوقتل کر دیتے تھے تا کہ وہ دشمن کے ماتھوں ندگیس ۔اس کے بعدوہ زعفرانی لباس پہن کرمیدان جنگ میں آتے تھے اور آخروت تك الأتي بوع مارے جاتے تھے۔

ہندوستان میں راجیوتوں کی شہرت ان کی جنگجویا نہ صلاحیتوں کی وجہ سے تھی۔ چونکدراجیوت ریاستیں مسلسل آپی مں اڑتی رہتی تھیں،اس لئے ان جنگوں نے ان میں'' جنگی اخلاقیات'' کوتشکیل دیا۔میدان جنگ میں بہادری،شجاعت، اور بے خوف ہو کراڑنا ،ان کے کردار کی خصوصیات ہوگئیں۔میدان سے فرار ہونا بزدلی کی علامت تھی۔جم پرزخموں کے نشانات ان کی عظمت وعزت کی نشانی تھے۔ان کی شہرت اور ناموری ای میں تھی کہ میدان جنگ میں یا تو فتح حاصل کریں يالاتي بوع مارے جائيں۔

راجیوتوں میں ،عورت عزت کی علامت تھی۔ان کے ہاں تی کارواج تھا۔شوہر کے مرنے براس کی بیویاں جل کر مرجاتی تھیں۔ای کے ساتھ ہی حکمرال طبقے میں عورت کواس بات کی بھی آ زادی تھی کے سوئمبر کی رحم میں وہ اپنے شوہر کو چن عَنْ عَيْ أَلِي إِلَّهِ جِدًّا خريس بيدتم بَعِي كم بولْيُ شيء

ہندوستان پر جب ترکول نے حملے کئے تو ان کا واسط راجیوتوں ہے ہوا۔ بید دونوں قومیں جنگ جو،اڑا کا، اورفن سے گری میں ماہر تھیں ۔اس لئے ترکوں کی فتو حات خوں ریز جنگوں اور تخت مزاحمت کے بحد ممکن ہو ئیں ۔اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرترک حملہ آور جو کہ باہرے آئے تھے، وہ راجپوتوں سے جو کہاینے وطن میں تھے، کیوں ピニノーしゅど

مدوطي كابندوستان 21



فتوحات كي وجوبات

ر کوں کی فقوعات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیاتی آسانی سے نہیں ہوئیں۔ انہیں راجیواق اس کی جانب ہے تخت مزاحمت کا سامنا کرنایزا اجمود غزنوی اور میرغوری کی فتوحات کے درمیان ڈیڈھ سوسال کاعرصہ تھا کہ جس میں ترکوں نے شالی ہندوستان کو فتح کیا۔

را جپوتوں کی شکست کی ایک وجدان کے درمیان مسلسل جنگیں اور لڑائیاں تھیں، جنہوں نے ان کی تو انائی اور طاقت کو ختم کردیاتھا۔ ترکوں کو بیآ سانی ہوئی کہ انہوں نے ایک ایک کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنق کوختم کردیا۔ ترکوں کوفن سیگری میں ایک سبقت پیٹھی کہان کے ہاں گھوڑے اچھی نسل کے ہوتے تھے، اس لئے وہ اچھے گھڑسوار تھے۔ جب کہ اہل ہندوستان گھوڑوں کے حصول کے لئے وسط ایشیا، افغانستان، اور ایران کامختاج تھے۔ ان کی فوج میں موٹر ہاتھی ہوتے تھے، مرجھی بھی یہی ان کے لئے مصیبت بن جاتے تھے۔ ترکوں کے ذہن میں جنگ سے پہلے بی خیال ضرور ہوتا ہوگا کہ اگر انہیں شکست ہوگئی تو ان کے لئے بناہ کی کوئی جگہنیں ہے۔ جب کہ مقامی لوگوں کے لئے شکست کے بعد بھی بناہ گاہیں تھیں ۔اس وجہ ہے جملہ آور ترک بے جگری ہے لڑتے تھے۔ان کے لئے مال ننیمت کا حصول بھی ایک وسله تها، كيونكه اس وقت تك فو حيول كو با قاعد ة تخواه نبيس ملتي تقي \_

سوئمبری رحم کی ایک کہانی جو ہندوستان میں بہت مشہور ہے وہ راجہ جے چند کی بیٹی نجو گیا کی ہے۔ کہانی کے مطابق اجمیر کاراجہ پرتھوی راج چوہان اس سے شادی کا خواہش مند تھا مگر چونکہ دونوں راجاؤں میں ساتی رقابت تھی اس لئے پیشادی ممکن نہ تھی۔ جب راجہ جے چند نے سوئمبر کی رسم منعقد کی تو برتھوی راج جو بان کودعوت نه دی، بلکه اس کا پتله بنواکرسب سے آخر میں بطور ذلت رکھوا دیا۔ جب نجو گیا پھولوں كابار كے كرآئى تواس نے قطار میں كھڑے كى راجيوت راجہ كے گلے میں بير بارنہیں ڈالا، بلكه آخر میں حاكر اس پتائے و پار پہنادیا۔ پرتھوی راج جواس وقت و ہاں بھیں بدلے موجود تھا، وہ بچوگٹا کوا ٹھاکر، گھوڑے پر بھا کروہاں سے چل دیا۔ پیرا جیواتوں کی بہادری اوررومان کی ملی جلی کہانی ہے۔

جب ایک مرتبہ ترک شالی ہندوستان پر قابض ہو گئے تو 14 صدی میں وادی گڑگا و جمنا کے ذرائع ان کے پاس آ گئے ، جس کی وجہ ہے سلمان محکمراں اس قابل ہو گئے کہ وہ بڑی فوجیس رکھ سکیں اور فتو جات کے سلسلہ کو جاری رکھیں۔

22 مروطي والدو تان

#### ان فتوحات کے پس منظر میں سیای مفاوات تھے۔ مگر حکمرانوں کو جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ مذہب کواپنے سیای مقاصد کے لئے استعال کرتے تھے اور سای جنگوں کو غد ہی جنگیں بنادیتے تھے تا کہ عام فوجیوں میں جنگ کے جذبات کو ابھاری اور انہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رکھ علیں۔

محودغ نوى (1030-997)



افغان حمله آورمحمودغ نوي

محمود غز انوی نے ہندوستان پر پکھ مورخوں کے نزویک دی اور پکھ مورخ ال جملول كي تعداد برها كرمتر وكردية بين - بهندوستان مين جب اس نے حملے کئے ہیں تواس وقت ملتان ،سندھ ، اور مکران میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، جب کہ شاکی ہندوستان میں راجیوت سلطنوں کی حکمرانی تھی۔عربوں کی فتح سندھ کے بعد تین صدبوں تک ملمانوں کی فتوحات نہیں ہوئی تھیں محمود غزنوی نے شالی مندوستان میں حملے کر کے وہاں

را جپوت حکمرانوں کوشکستیں دیں ، مگراس نے ان علاقوں کواپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ہندوستان میں صرف پنجاب كواين مملكت كالك حصه بنايا، وه بهي اس لئے كه جب اس كي افواج مبندوستان ميں آئيں تو پنجاب ميں آكر حملوں كي تياري كرسكيس - جن اجم مقامات كواس نے فتح كيا،ان ميں بھيرا وملتان ،نگر كوٹ، تھانيسر ، قنوح ، تھر ا، كالنجر ، گوالياراورسومناتھ

سومناتھ کی فنچ کے بارے میں بہت ی داستانیں مشہور ہیں۔ یہاں کے مندر میں بت کوتوڑنے کی وجہے اے " بت شكن" كا خطاب ملا ليكن اب تحقيق سے بيثابت ہو گيا ہے كه بعد كے مورخوں نے بيہ باتيں بطور داستال كے لکھیں۔ ہندوؤں میں سومناتھ مندرکومسار کرنے اور اس کی دولت کے لوٹنے کے قصے بہت مشہور ہوئے، جس کی وجہ ہے محمود خود نوی کی شخصیت متنازید بن گئی۔

مومنا کھ

رومیلا تھایں، ہندوستان کی مشہور مورخ ہیں، انہوں نے سومناتھ کی تاری پر تحقیق کے بعد ایک کتاب کھی ہے " سومناتھ: تاریخ کی کئی آوازیں" ای میں انہول نے بتایا ہے کہ مورک انے کے مورخوں نے سومناتھ کے حملے اور اس کومسارکرنے کے بارے میں بہت کم لکھا ہے۔ان کے مقابلہ میں شاعروں نے اس واقعہ کو بڑھا کر پیش کیا ے۔12 صدی کے فاری ما فذول میں مندر کی دولت کا ذکر آتا ہے، اور محمود کو بت فروش کے بحائے بت شکن والی کہانی

مدوطي كابندوستان 23



محمودغ نوى دور كاسونے كاسكيہ

بیان کی جاتی ہے۔ 14 صدی میں جب ہندوستان میں سلاطین کی حکومت متحكم ہوجاتی ہے تو اے محمود مندرتو ڑنے والا یا دولت لوٹے والانہیں بلکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی ہوجا تا ہے۔

رومیلاتھار جین مت کی تحریروں اور منظرت کے کتبوں سے بیٹا بت کرتی ہیں کہ مندرکومسار نہیں کیا گیا تھا مجمود کے بعد به علاقة عرب اورايراني تاجرول كي سرگرميول كا مركز بن گيا تها، جنهال سومناتهه اوراس كي بندرگاه يران كي آباديال تھیں ۔ سنکرت کے کتیات میں مندر کی تاہی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ یہ ذکر ہے کہ مندر کے قریب ایک مسلمان تاجر نے محد تقمیر کرائی تھی۔ سومناتھ مندر کی تابی اوراس کے بت کوتوڑنے کوانگریزی دور میں پھیلایا گیا۔ 1842 میں جب انگریزوں نے افغانستان پرحملہ کیا تو بیاعلان کیا کہ وہ سومناتھ مندر کے ان دروازوں کو واپس لائیں گے جو محمودا بے ساتھ لے گیا تھا۔لیکن جب دروازے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ہندوستانی دست کارول کے نہیں ہیں۔اس لئے بہ آگرہ کے ایک اسٹور میں رکھ دیے گئے۔

آ زادی کے بعد ہندوفرقہ برستوں نے ایک بار پھر سومناتھ کی بربادی کا تذکرہ کیا، تا کہ اس کوسیاسی طور پر استعمال کیا



24 عيدوطي كابندوستان



محود غزنوی کے بارے میں مورخوں کی گئی رائیں ہیں۔ایک رائے میں بیایک ایبا حملہ آور تھا کہ جس نے ہندوستان کو تباہ و ہر باد کیا، مندروں کو مسار کیا، ان کی دولت کولوٹا، ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی بے عزتی گی، اور ہندوستان کی برانی زندگی کوتہدو بالاکر کے رکھ دیا۔ اس کے برعلس دوسری رائے ہے ہے کہ وہ ایک بہترین جزل اور بہاور شخص تھا، جے کی جنگ میں ناکا می نہیں ہوئی۔ ایک جزل کے ساتھ ساتھ ووایک عظیم سیاستداں اور حکمراں تھا کہ جس نے اتن بڑی امپائر کی بنیا دوّالی۔ تيسري رائے يہ ہے كه مندوستان كى فتوحات سے اس كا مقصد يہ تھا كه يہاں سے جودولت ملے ،اس كى مدد سے وسط ایشیا میں فتوحات کرے۔اس لئے اس نے ہندوستان میں سوائے پنجاب کے کسی علاقہ کواپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ووہندوستان سے ندصرف مال ودولت لے گیا بلکہ یہاں سے کاریگر، ہنرمند،اوردست کاربھی لے گیا۔ تا کہ غزنی کو خوبصورت شہر بنانے میں ان سے مدد لے۔ چونگداس نے ایک بردی امیار کی بنیاد ڈ الی تھی، اس لئے وہ زہبی معاملات میں انتہا پیندنبیں تھا،اس نے ہندونو جیوں کوا ہے اشکر میں ملازم رکھ رکھا تھا۔ مندوستان میں اس کے حملوں کا ایک اثریہ جوا کہ شہر لا ہور، ایک اہم شہر بن کر انجرا کہ جہاں وسط ایشیا، ایران، اور عرب صوفیاء،علاء،اورشعراءآ کرآ بادموناشروع موئے۔محمود غرنوی کے دربار میں شعراء کی سریری کا نتیجہ یہ موا۔ فاری زبان کی اہمیت ہوگئی،اس کے بعدے ولی زبان صرف ندہب تک محدود ہوکرر گئی محمود نے ندصرف فاری زبان فردوي كاشامنامه اس مين فردوي في ايران كي قديم تاريخ ك تشكيل كرك، ايراني ميشنل ازم كي بنياد والى عداراني قوم يرستون كوشامنامه كى شكل مين أيك ايها موثر جتصار ملاكه جس کی مدد ہے انہوں نے اپنی کلچرل فردوي كاشامنامه روایات کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ ہندوستان میں مسلمان ساج نے ایرانی کلچراور فاری زبان کو اختیار کیا، اس لئے شاہنامدایک عرصہ تک ہمارے نساب كاحساريا-عبدو على كابندوستان 25

کے فروغ کی سریری کی ، بلکہ مشہور شعراءاور دانشوروں کواینے دربار میں بلاکران کے ساتھ فیاضا نہ سلوک کیا۔اس وجہ مے محود غزنوی کے عبد کو فاری زبان کے احیاء کا دور کہا جاتا ہے۔ خاص طورے فردوی کا شاہنامہ ای کے زمانہ میں لکھا گیا۔

#### البيروني

محمود کی فتوحات نے مشہورفلسفی اور دانشور البیرونی (وفات: 1030) کو بیموقع دیا کہ وہ ہندوستان آئے۔ یہاں آگراس نے برہمنوں سے منسکرت زبان عیمی اور مندو مذہب، فلسفه اورسم ورواج كامطالعه كيا۔ اس كى كتاب "البند" اس موضوع برآج بھی ایک متند کتاب ہے۔اس کتاب نے ہندوستان اورسلم دنیا کے درمیان ایک بل کا کام کیا، اور ان دو مختلف کلیجرول کوآلیس میں ملا کرمفاہمت کی فضا کو پیدا کیا۔

#### مر فورى (1173-1206)

جب تک بداس کابرا بھائی غیاث الدین زندہ رہا، پیشہاب الدین کے نام سے بیجانا جاتا تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد جب پیخت نشین ہوا تو اس نے اپنا خطاب معزالدین اختیار کرلیا۔ چونکہ اس خاندان کا تعلق غور ہے تھا، جوا فغانستان میں واقع بہاڑی علاقہ ہے۔ اس لئے بیغوری کہلاتے ہیں۔

محمود غزنوی کی وفات کے بعد تقریباً ڈیڑھ سوسال بعد ہندوستان پرتر کوں کا بیدوسرابرا احملہ تھا محمودی نے ابتداء میں ملتان ،اچ ،سندھاورلا مورکی مسلم ریاستوں کو فتح کیا ،اس کے بعداس کی راجیوتوں ہے جنگیں ہوئیں محمود غزنوی کی پنیت اے دوم تیا نیل واڑہ ،اورترائن میں شکستیں بھی ہوئیں۔

اس کے علاوہ ہندوستان میں اس کے غلامول نے جن میں قطب الدین ایک اور محمہ بختار خلج تابل ذکر ہیں، انہوں نے فتوحات کے سلسار کو جاری رکھا۔ 1206 میں جب وہ کھو کھروں کے خلاف مہم سے واپس جار ما تھا تو کسی نے خيمه من آكرات قل كرديا-

محمر غوری کی کوئی اولا دنبیں تھی ،اس لئے وہ کہا کرتا تھا کہاس کے غلام اس کے جانشین ہوں گے۔لہذااس کی وفات کے بعد ہندوستان میں اس کے ترکی شاموں کی حکومت قائم ہوئی۔

26 ميدوسطي كا وندوستان

#### خلافت وسلطنت

تقريانوي صدى عيسوى مين جب بغداد مين عباى خليفه كزور موع توخلافت كصوبول مين خود وقار حكومتين قائم ہونا شروع ہوگئیں۔خلافت کے مشرقی علاقے یعنی وسط ایشیا میں جوصوبائی حکومتیں بنیں ان کے حکمرانوں نے سلطان کا خطاب اختیار کیا۔ لیکن پیچکمرال اب بھی عبای خلیفہ کوسیاس اور زہبی سر براہ تسلیم کرتے تھے،اس کا نام خطبہ میں پڑھاجا تا تحاادركو ل يربحي لكهاجاتا تحارسلطان ايك لحاظ سے خود كواس كانائب مجھتا تھا۔



ہندوستان میں جب ترکوں نے اپنی سلطنت قائم کی اتوسب سے پہلے انتمش (1226-1211) نے خلیفہ سے سند خلافت منگوائی تا کہاس منظوری کے بعداہے جائز حکمرال شلیم کرلیا جائے۔اگر چہ دبلی کے تمام سلاطین نے خلیفہ ہے ا پی حکمرانی کی منظوری نہیں لی مگر چند حکمرانوں نے اپنی سیای ضروریات کے تحت خلیفہ کی منظوری کوضروری سمجما،ان میں محد بن تغلق (1351-1325) اور فيروز شا يغلق (1388-1351) قابل ذكرين \_ خليف منظوري كاخاص مقصد برتما کے مسلمان رعایا نہیں جائز حکمراں مجھ کران کی اطاعت کرے اوران کے خلاف بغاوت ہے پر ہیز کرے۔ 1258 میں جب ہلاکو نے بغداد کو فتح کر کے آخری عہامی خلیفہ کو تل کردیا، تو عہامی خاندان کے ایک شخص کومصر میں یجایا گیا جہاں اے خلیفہ کی حیثیت ہے رکھا گیا۔ آخری دوسلاطین نے ای خلیفہ سے سندخلافت لی۔

حكمرال خاندان

مندوستان میں سلطنت کا دور 1206 سے شروع ہوتا ہے اور 1526 تک جاتا ہے کہ جب یانی بت کے میدان میں ظہیرالدین بابرابراہیم لودی کوشکت دے کرمغل خاندان کی حکومت کوقائم کرتا ہے۔خاندان غلامال (1290-1206) خلجي خاندان (1320-1290) اورتغلق خاندان (15-1314-1320) كاتعلق تركي النسل سے تھا۔ جب كه بعد ميں سیدخاندان (1451-1414) نے کچھ عرصہ کے لئے حکومت کی۔ آخر میں لودی خاندان (1526-1451) افغان تھا۔ ان تمام حکمراں خاندانوں کے پاس حکومت یا اقتدار کا کوئی تاریخی جواز نہیں تھا۔ان کے اقتدار کی بنیاد فوجی طاقت اور توت تھی۔اس لئے جس امیر کے پاس فوجی طاقت ہوتی تھی وہ اس کی مدد سے اقتد ار کے حصول کے لئے کوشش کرتا تھا۔ التمش کے بعداس کے وارث اقتدار کونہ سنجال سکے، توبلبن نے ناصرالدین محمود کوز ہر دیکرم وا دیا اور خود تخت پر قابض ہوگیا۔جلال الدین خلجی نے بلبن کے پوتے اور وارث کیقباد کوتل کر کے اقتدار حاصل کیا۔علاء الدین نے اپنے چیا جلال الدین گوتل کیا اور تخت پر قبضه کیا۔ اس کا وارث قطب الدین مبارک خلجی اینے غلام خسر و کے ہاتھوں مارا گیا، تغلق خاندان كاخاتمه اميرتيمور كے حملوں نے كيا۔

لہٰذا اس بورے عرصہ میں قتل وسازش کے ذریعہ اقتدار پرلوگ آتے رہے اور کوئی بھی حکمراں خاندان' شاہی خاندان ' كے طور برمظم نبيں ہو كا كى سلطان نے خودكو' ظل البي ' كا درجہ نبيں ديا، بلكه اپني حكومت كا جواز خليفه وقت

بار بار کی ان سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک میں سیاسی اسٹحکام بھی نہیں ہوا۔ چند سلاطین نے اصلاحات کیس مگر وہ ان کے ساتھ ہی ختم ہوگئیں اورکوئی دیریااثر نہ چھوڑ سکیں۔ان کازیادہ وقت یا تواپنے خلاف بغاوتوں کو کیلئے میں صرف ہوا،

28 ميرو شي كابندو تاك



با بمسامہ را جیوت حکمرانوں سے جنگوں میں۔اس لئے سلاطین کی تاریخ میں جنگیس اور فتوحات کے تذکرے بہت ہیں۔ جنگوں کی مقبولیت کی وجہ ہے وہ سلاطین زیادہ مقبول ہوئے کہ جو جنگ جو متحاور جنہوں نے فتو جات کیس ۔مورخ ان سلاطین کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی کہ جنگوں سے دور رہا جائے اور ملک میں امن و امان سے رہا جائے۔ ان میں خصوصیت سے جلال الدین کلجی (1296-1290) اور فیروزشاہ تعلق (1388-1351) قابل ذکر میں کہ جنہوں نے جنگوں سے دورر سے کی کوشش کی۔

حكمراں خاندانوں كى تبديلي كا ايك نتيجہ يہ ہوا كەسلاطين دبلى كوئى اميار نبيس بنا سكے۔ بلكہان كى حكومت شالى ہندوستان کے محدود علاقے میں رہی۔ اگرچہ علاء الدین علجی (1316-1296) نے جنوبی ہندکی ریاستوں پر جملے کر کے وہاں اینااقتد ارقائم کرنا جاہا، مگروہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، وران سے خراج لے کرانہیں ای طرح سے چھوڑ دیا۔ محمد تعلق (1325-1351) نے دولت آبادکوم کز بنا کرجنولی ہند میں اپنے تسلط کے لئے جدوجبد کی ،مگروہ بھی اس میں کامیاب نبیں ہوسکا۔اس لئے امیارُ کے بچائے ہندوستان میں صوبائی حکومتیں وجود میں آئیں جن میں گجرات، جو نیور، مالوہ، بنگال اورشالی وکن قابل ذکر ہیں ۔ان صوبائی سلطنوں نے بعد میں مغل تسلط کے خلاف زبر دست مزاحمت کی ۔

#### نظريه بادشاهت

سلاطین دبلی کا نظریہ بادشاہت مضبوط بنیادوں رنہیں تھا۔ اگر چہ فوجی طاقت اور قوت کی وجہ سے ان کے پاس بے حدا فتیارات تھے لیکن ان کی محکمرانی کسی اخلاقی ، سامی ، اور زہبی بنیادول پرنہیں تھی۔ ایں لئے ایک خاندان کے بعد جب دوسرا خاندان اقتدار میں آتا توعوام اے محض طاقت کی بنایر حکمران تلیم کر لیتے تھے۔ انتمش کے بعد جب اس کے جانشینوں کی ناایلی اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے بادشاہت کا ادارہ کمزور ہوا توسب سے پہلے بلبن (1287-1266) نے اس بات کی کوشش کی کہ باوشاہت کو تاریخی واخلاقی اور سیاسی بنیادیں فراہم کرے ۔ اس نے خود کوایران کے قدیم بادشاہ افراساب کی اولا دبتایا تا که بادشاہت کاحق خاندانی طور پرمضبوط ہو۔اس کے بعداس نے اپنی شخصیت کے گر دایساحصار بنایا کہ وہ عام لوگوں مے مختلف نظرآئے سلطان کی ذات رعب ، دہشت ، شان وشوکت اورلوگوں کوخوف ز دہ کرنے والی جوتا کہ اوگ اس کی اطاعت کریں ۔ اس وجہ سے عام لوگوں میں بلبن کی ذات کی وجہ سے سلطان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ د بلی کے سلاطین میں دوسرا شخص علاء الدین تخلی (1316-1296) تھا۔ جس نے محض اپنی ذات کی طاقت وقوت پر حكمراني كاصول قائم كادران يرهمل كيا-

ميدو على كالمندو تان 29



#### بلبن کے دور کاسکہ

# بلبن کا بادشاہت کے بارے میں نظریہ

ضاءالدین برنی نے بلین کے نظریہ بادشاہت کے بارے میں لکھا ہے کہ: اس لیے کہ جن بادشاہوں کو بادشاہی کی عزت وحشمت اور در باراورسواری كا دبديها ورخوف كو قائم ركھنے ميں رعايا كى فرماں بردارى اور سركشوں كى اطاعت

حاصل ہوتی ہو وہ ندمجت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہاور نہ تخت سزاؤں کے ذریعہ۔ بیاس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب سک کہ بادشاہ کی شان وشوکت کارعب اوراس کا خوف دوراورنزدیک کے علاقول میں اورعوام وخواص کے دلول پر قائم نہ ہو۔ (تاریخ فیم وزشای)

## علاءالدين كانظريه بادشاجت

بلبن کے برمکس علاء الدین کے نظریہ بادشاہت کوضیاء الدین برنی نے اس کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے۔





علاءالدین کے زمانے کے سکے

اگرچہ میں علم ہے ہے بہر ہوں اور میں نے کتابیں نہیں بردھیں ....ای غرض ہے کہ بغاوت نہ ہو، کیونکہ بغاوت میں ہزاروں آ دی مارے جاتے ہیں، میں ہراس چيز كا حكم ديتا مول جس ميل ملك كي اورعوام كي اصلاح ديكيتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گتاخی اور سے التفاتی كرتي بي اورمير احكامات بجانبين لاتے توميرے

لئے ضروری ہوجاتا ہے کہان کے خلاف سخت اقدامات کروں تا کہ وہ فرماں بردار ہوجائیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے یہ احکامات مشروع ہوتے ہیں یانامشروع (شریعت کے خلاف) جس چزمیں صااح ملک د کھتا ہوں اور جو مجھے صلحتِ وقت کے مطابق نظر آتا ہے، ای کامیں حکم دیتا ہوں۔

#### شابى علامات

سلطان اپنی شخصیت کو عام لوگوں ہے بلنداور علیحدہ رکھنے کی غرض ہے ایسی علامات اختیار کرتا تھا کہ جن کی اجازت دوسروں کونہیں ہوتی تھی تخت نشینی کے فور ابعد وہ اپنے لئے کسی ایک خطاب کواختیار کرتا تھا، جیے بلبن نے غیاے الدین، اور کیتباد نے معزالدین کے خطابات اختیار گئے۔ نیاسلطان اس کے بعدا پنے نام کاسکہ جاری کرتا تھااور جمد وعیدین

30 مدوطي كابندو تاك



### ابن بطوطه کی زبانی شاہی سواری کا حال

"ایک ہاتھی پر بادشاہ سوار ہوتا ہے۔ ہاتھی کے آ کے غلام پیدل چلتے ہیں،ان میں ہرایک کے سرپرٹوپی ہوتی ہاور کم پر سنہری پی بندھی ہوتی ہے، بعض پر جواہرات لگے ہوتے ہیں۔بادشاہ کے آگے آگے نقیب ہوتے ہیں جو تعداد میں تین سو ہوتے ہیں ،ان میں ہرا یک کے سر پر پوشین کی ٹویی ہوتی ہے اور کر میں سنہری پٹی ،اور ہاتھ میں تازیانہ جس کا دستہ سونے کا ہوتا ہے۔موذن بھی ہاتھیوں پرسوار ہوتے ہیں۔اور تکبیر کہتے جاتے ہیں۔'' سفرنامها بن بطوطه

بادشاہت کے رعب ود بدبہ اور شان و شوکت کے لئے دربار کا ادارہ ضروری تھا۔سلاطین دہلی میں بلبن وہ سلا سلطان تھا کہ جس نے در بارکو با قاعدہ شکل دی،اس کے ادب آ داب،اصول وقوا نین مرتب کئے تا کہ سلطان،امراء،اور رعایا میں فرق قائم ہو۔ در بارروز ہوا کرتا تھا، جس میں سلطان اپنے زرق برق لباس اور ہتھیا روں کے ساتھ آتا اور تخت پر بیٹھتا تھا۔ امراء کے لئے بھی لازمی تھا کہ وہ در بار میں حاضر رہیں۔ یہاں حکومت کے اہم فیلے ہوتے تھے۔عہدے

دارول کی تقرری کی جاتی تھی ،خطابات دیئے جاتے تھے، تخفے تحالف ،اور خلعتیں تقیم ہوتی تھیں۔سفیروں کا استقبال كياجا تاتها، وغيره وغيره-درباريس آنے والابادساہ كى تعظيم كرتا تها، ال كوجهك كرآداب بجالانا، قدم بوی کرتا اور وفاداری کے اظہار کے طوريرنذر پيش كرتا تھا۔

سلطان کے در بار میں امراء تحفے تحا نف کے ساتھ

32 عيدوسطى كاجدوستان

#### بلبن کے دریار کے بارے میں ضیاءالدین برنی نے تکھاہے کہ

#### بلبن كادربار

سلطان بلبن نے تخت نشینی کے پہلے اور دوسرے ہی سال سے کل وور بار کی شان وشوکت اور جلوس سواری کی عظمت و و بدید پر بہت زورو پتاشروع کردیا تھا۔اس نے بہت ہے سیتانی پہلوانوں کی ساٹھ اورستر بزار جیتل تنو اومقرر کی تھی ،جو تنگی تکواریں کا ندھوں پرر کھے ہوئے اس کے جمر کاب ہو کر چلتے ..... ( دربار میں سلطان ) جس کا چیرہ خورشید کی مانند، سفیدداڑھی کا فور کی طرح تھی ،تخت کواس طرح زینت بخشااوراس براس طرح بیٹھتا کہ اس کے رعب ہے لوگوں کے دل کانے جاتے۔ دربارے وقت خواص اور مقربین سلطان کے تخت کے چکھے کھڑے ہوتے ۔۔ نقیبوں کی آوازوں کا شور اس قدر ہوتا کددوکوں تک سنائی ویتا۔ ویکھنے والول کے دل اس نظارے سے لرز جاتے۔ اگر اس موقع پر دور دراز علاقوں کے سفیراورراجاوررائے زادے یا مقدم آئے ہوئے ہوئے اورور بار میں ان کی زمین بوی کرائی جاتی تو اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ایوش ہوکر گرط تے۔ (تاریخ فیروزشای)

# جاسوی اورسزانیں

سلاطین نے جاسوی کے نظام کوقائم کررکھا تھا تا کہ انہیں دور دراز کے صوبوں ،سرکاری عبدے داروں ،اورامراء کی سر رمیوں کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں۔ چونکدا کشر سلاطین سازش کے ذریعدا قتر ارمیں آئے تھے اس لئے ان کے لئے جاسوی کا نظام بہت زیادہ ضروری تھا۔خاص طورے بلبن نے اپنی سلطنت میں یہ جال بچیار کھا تھا، یہاں تک کہ وواینے لڑکے بغراخاں کی نقل وحرکت ہے بھی باخبررہتا تھا۔اگرکوئی عبدے داراس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ،تو وواس سے فورا یا خبر ہوجاتا تھااور تھم عدولی کرنے والے کوسخت سزادی جاتی تھی۔

علاء الدین خلجی بھی چونکہ اینے بچیا گونل کر کے بادشاہ بناتھا، اور بعد میں اس کے خلاف کئی سازشیں ہو ئیں اس لئے اس نے بھی جاسوی کا بخت نظام قائم کیا۔ ضیاءالدین برنی نے اس بارے میں لکھا کہ جاسوی کے نظام کی وجہ ہے: "و واس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں کے نیک وہدے متعلق کوئی خبر علاءالدین سے پوشید و نہیں رہتی تھی کے کورم مارنے کی میال نتھی (امراہ اور عبدے داروں) کے گھروں میں جو کچھ بھی ہوتا مسج ہوتے ہی اس کی اطلاع جا سوسوں کی رپورٹ كذريع ملطان كياس في جاتى "

ميدوسلي كايندوستان 33

سزاؤں کے سلسلہ میں عہد وسطی میں بیر خیال تھا کہ مختلف ساجی جرائم اور بغاوتوں کا خاتمہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ جب بخت سزائیں دی جائیں تا کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور جرائم سے دورر ہیں ۔سزاؤں میں پھانسی کی سزا بغاوت اور سخت جرائم کے نتیجہ میں دی جاتی تھی۔ یہ بھانسیاں لوگوں کے سامنے دی جاتی تھیں اور لاش کونمایاں طور پر کئی دنوں تک ای حالت میں لٹکار ہے دیا جاتا تھا۔اس کے علاوہ ہاتھی کے پیروں تلے کچلوانا، شکنے میں کسوانا، کوڑے مارنا،اور اس تتم کی دوسری سزاؤں کارواج تھا۔ بلبن ،علاءالدین خلجی اور محتفلق سزاؤں کے معاملہ میں بڑے بخت تھے۔ جب 1275 میں طغرل نامی ایک شخص نے بنگال میں بغاوت کی توبلین نے اس بغاوت کے خاتمہ یر باغیوں کو سخت سزائيں ویں فياءالدین برنی محمطابق: 'میں نے بہت ہے معمراضروں کی زبانی سنا ہے کہ دہلی سے محمل بادشاہ نے اتنے وسطی پیانے پرسزائے موت کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ بلین نے لکھنو تی میں دیا تھا۔''

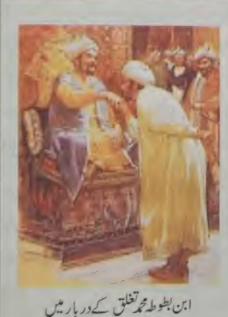

محر تغلق كي سزائيس: ابن بطوطه كابيان

مجھی شاؤ و ناور ہوتا تھا کہ اس کے دروازے پر کوئی شخص قبل نه کیا جاتا تھا۔ اکثر نعشیں دروازے پر پڑی رہتی تھیں۔ یہ بادشاہ چھوٹے بڑے جرم پر برابر سزادیتا تھانہ ابل علم كالحاظ كرتا تقااور نه شريفول كااور نه صالحين كا\_ ديوان خانہ میں ہرروز میں کا دی جھکڑیاں مینے حاضر کئے جاتے تھے بعض قبل کئے جاتے تھاور بعض کوعذاب دے د یا جاتا تھااوربعض کو ماریبیٹ کی سزادی جاتی تھی۔

(سفرنامه ابن بطوطه)

بادگاری

عمر انوں کو ہمیشہ بیاحساس دہتا ہے کہ تاریخ میں ان کی یاد ہاتی رہے۔اس مقصد کے لئے جہاں در بار کے مورخ ان کے کارنا ہے لکھتے ہیں اور تاریخ میں ان کواعلی مقام دیتے ہیں ، وہاں حکمراں اپنی زندگی میں یادگاریں تغییر کراتے ہیں تا كەلۇگ اس نسبت سے انہيں ياد ركھيں مسلطين دېلى نے بھى الى ياد كاريں چھوڑى ہيں، جن ميں مجديں، مقبرے،

34 عبدوسطى كاجدوستان

محلات، دروازے، مینار، حوض مهرائیس، قلعے، کنویں، شاہرایس، اور باغات شامل ہیں۔ تركول نے جیسے ہی شالی بند میں فتو حات كيس ، انہول نے مسجد قو ة الاسلام اور قطب مينا رقعيم كرائے " كدان كى رعاي ان ممارتوں کو دیکھر کران کی طاقت ہتوت ،اورشان وشوکت ہے متاثر ہو \_ کیونکہ می اٹیں او کوں کی نکمہ والے سے اولی ہیں، اس کئے وہ سب سے زیادہ ان ہی ہے متاثر ہوتے ہیں، ان عمارتوں کی بلندی ، اور مضبوطی میں وہ حکمہ الواں کی عظمت کود مکھتے ہیں۔

حكمرانوں كے مقبرے اس كئے ضروري تھے تاكدلوگوں ميں بادشاہت كے شلسل كا خيال رے كرم نے يعد جى اس کی یادگاران کےدرمیان میں ہے۔

## فيروزشا تغلق اوراشوك كي لاڻيس

اشاك كے دور كالقيم شده مينان كي فيروز شاوتغلق نے دیلی پیر لاکرنسے ہے

فیروز شاہ تعلق نے جب میر ٹھاور تو پرامیں اشوک کے تعمیر شدہ مینار د مجھے تو وہ ان سے بے انتہا متاثر ہوا ، اور حکم دیا کہ انہیں دہلی میں لاکر نصب کردیا جائے۔ مینارکولانے کی تفصیل مثم سراج عفیف نے ا في كتاب " تاريخ فيروز شابئ " ميں اس طرح سے دى ہے۔ فیروزشاہ نے درخت سنبل کی چھال کے رہے تیار کرائے اور اس ورخت کے شختے تیار کئے گئے ، اور پہتمام رنے اور شختے منارہ کے تخة گاہ پر باندھے گئے۔ یہ احتیاط اس لئے کی گئی کہ ایسانہ ہوکہ منارہ تم ہونے سے اُوٹ جائے اور زمین برگر بڑے .... اس کے بعد حالیس پہوں کی گاڑی بنائی گئی اور گاڑی کے ہر يهيمين رسال لپيٹي گئيں اور ہزارانسان اس ستون کوا مُفانے ميں لا ف کے سال کے بعد گاڑی علی ان سے مد شقت کے ساتھ وریائے جمنا کے کنارے لائی گئی۔ بادشاہ نے دریامیں تمام کشتیال جمع کیس .....اورمنارہ نے صدمحت و عکرے کے بات

تشتیوں پر رکھا گیا اور دریائی راہ طے کر کے پیچیب وغریب ستون لوشک فیروز آباد اایا لیا۔

#### سلطان كى شخصت

سلاطین و ہلی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں انداز ہ ہوتا ہے کہ ان میں ہے ہرسلطان کی شخصیت اوراس کا کر دارایک دوسرے سے علیحدہ تھا،مگر ساتھ ہی میں ان میں بہت ی باتیں مشترک بھی تھیں۔ ان میں ہے تئی سلاطین شکار کے شوقین تھے، یہ شکار مشغلہ کے طور پر بھی کرتے تھے، مگر ساتھ ہی میں اس کے ذریعیہ خود کواورا پی فوج کومستعداور تیارر کھتے تھے۔ ہلاکوخان نے بلبن کے بارے میں یہی کہاتھا کہ شکار کے ذریعہ وہ اپنی فوج کوحملہ اور وفاع کے لئے تیار رکھتاہ۔

سلاطین حکومت اورا تنظامی معاملات کے علاوہ رقص ،موہیقی ،اور دعوتوں کے ذریعہ ذبہن کوتا زہ رکھتے تھے۔ کیکن کچھ اس قدران مشاغل میں محوموجاتے تھے کہ سلطنت کے معاملات کو بھول جاتے تھے۔اس کی ایک مثال بلبن کا جانشین كيقباد (1290-1287) تھا، چونكه بلبن نے اس بریخت یا بندیاں عائد كرر كھی تھيں، اس لئے جب وہ حكمرال ہوا تو اس نے دربار کا نقشہ ہی بدل ڈالا ، گراس کی قیت اے اپنی جان کا نذراند دینا پڑی ، کیونکہ حالات کی خرابی نے جلال الدین خلجی (1296-1290) کو بیموقع دیا کهاس کے خلاف بغاوت کر کے خود بخت پر قابض ہوجائے۔

کچھ سلاطین شعراء،اورعلاء کی سربری کرتے تھے۔اورخوش ہوکرانہیں قیمتی تخفے تحا ئف دیتے تھے۔ بلبن جب تک باد ثاہ نہیں بنا تھا، بخت ساز شی تھا، اور ہرفتم کی عیاثی میں مبتلا تھا، مگر باد شاہ بننے کے بعد اس نے اپنے کر دار کو بدل لیا۔ در بار میں وعظ کی محفلیں کرا تا اوران ہے اس قدر متاثر ہوتا کہ روتا اور آ ہ وزاری کرتا مجھ تغلق بھی واعظوں کو دریار میں بلا كران = وعظ ساكرتا تھا۔

لیکن جہاں سابی مفادات آ جاتے تھے وہاں وہ نہ ہی قوانین کی برواہ نہیں کرتے تھے،اور ہوتتم کی اخلاقی اقدار کو یامال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف وہ فیاضی وسخاوت کے مظاہر کرتے تھے، وہاں دوسری طرف فیکسوں کی وصولیا بی میں کوئی رعایت نہیں برتے تھے۔

جونکہ سلطان لامحدودا ختیارات کا مالک ہوتا تھا،اس لئے اس خوشی و نارانسگی دونوں کے بارے میں پچھ کھانہیں جا مكتا تفا ام اء كے لئے ان حالات ميں وقت گذار ناانتهائي مشكل تفاراس لئے ایسے ماحول میں خوشا مدابیاؤر بعد بن جاتی ے کرجس کے سہار علوگ اپنی حیثیت برقر ارد کھتے ہیں۔

سااطین دبلی میں اصلاحات کے سلسلہ میں ہرسلطان کی اپنی جداگانہ پالیسی رہی تھی۔ بلبن نے فتوحات کی بحائے سلطنت کے اندرونی استحکام پر توجہ دی اور کوشش کی کہ سرکاری عبدے داروں کو رعایا پرظلم وستم ہے رو کے۔

36 ميرو ځي کا بندو تال

علاء الدین کلی نے اقتصادی اصلاحات کے ذریعہ چیزوں کی قیمتیں مقرر کیس ،اور سختی کے ساتھ ان پڑل کرایا۔ میر تعلق نے کچھ الع منصوب تيارك كه جوال وقت كے لحاظ سے قابل عمل نہيں تھے،اس لئے اس كا تانبه كاسكة ،جعل سازى اور ملاوث كي وجد الكام موكيا ـ دولت آباد بهي سلطنت كاامم شرنبيل بن سكا،اس كي خراسان اور تبت كي مهمات نا كام مونين، ای طرح کسانوں پر نئے لگان کی شرح نے بغاوتوں کوجنم دیا۔ فیروز شاہ تغلق کا زمانہ ایک لحاظ ہے امن کا زمانہ تھا، البذا اس نے جوساجی اورمعاشی اصلاحات کیں، شایدوہ کامیاب رہی ہوں، مثلُ اس نے نے شہر آباد کرائے، شاہراہیں، پل سرائیں تعمیر کرائیں، نہریں کھدوائیں، مدرے قائم کئے، غریب لڑکیوں کی شادی کے لئے اخراجات دیئے، کارخانہ جات قائم کر کے کاریگروں کی سریرتی کی وغیرہ۔

فیروز تغلق اس لحاظ ہے سلاطین میں منفرد ہے کہ جب تگر کوٹ کی فتح کے بعدا ہے وہاں سے منسکرت کی کتا ہیں ملیس کہ جن کی تعداد تین سو کے قریب تھی تو اس نے ان کتابوں کے ترجے کرائے۔اس طرح سے اس نے ہندوستان کے ندہب،رسم ورواج اور تاریخ کوجانے کے مواقع فراہم کئے۔

لیکن ایبا کم ہوا کہ جواصلاحات ہوئی ہوں،ان کے دریا اڑات رہے ہوں۔ حکمراں کی وفات کے ساتھ اس کی اصلاحات بھی ختم ہوجاتی تھیں۔ یہ آنے والے حکمراں پر ہوتا تھا کہ وہ رعیت کے ساتھ کیساسلوک روار کھتا ہے۔ ترکول کے بعد سیداورلودی خاندانوں کی ساسی حیثیت مشحکم نہتی ،اس لئے سوائے سکندرلودی (1517-1489) اوركوئي سلطان قابل ذكرنبيس موا\_اس كالجهي زياده وقت اين حكومت كاستحكام مين صرف موكيا\_



فيروز شاة خلق كامقبره

عهدوسلى كامندوستان 37



#### امير چهل گاند

سلطان التتمش نے اپنے دور حکومت میں اپنے وفا دار فلاموں کا ایک طبقہ تشکیل دیا تھا جو' امیر چہل کا نہ' کہلاتے تھے، پیفلام اس کی زندگی میں تو اس کے وفا دار رہے لیکن اس کی وفات کے بعد انہوں نے ہر نے بادشاہ کے لئے سانشیں کیں ،جس کی وجہ ہے ترک ملطنت اختشار کا شکار ہوگئی۔ ضیاءالدین برنی نے تاریخ فیروزشاہی میں ان کے بارے میں لکھاہے کہ

> "بندگان ممس چونکدایک ہی آقا کے غلام تھاور جالیس کے جالیس ایک ہی وقت میں بلندمقام پر کنج تھاس لئے ووایک دوسرے کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور نیدال کے سامنے سر جھ کاتے تھے اور اقطاع الشکر اور بزرگی ومرتے ہیں ب كرت تقين برابري اورصاوات كامطاليكرت تقين

جب بلبن سلطان بنا تو اس نے انداز واگالیا کہ اس کی حکمرانی اس وقت ہو گی جب تک وہ ان امیروں کا خاتمہ نہ کردے۔ وہ خود بھی امیر چہل گانہ میں تھاءای گئے ای گروہ کی طاقت ہے بخولی واقف تھا۔ لہذا اس نے ایک آیک کر تے مختلف بہانوں اور طریقوں ہے ان شاموں کو آل کر کے ان کا زور توڑا۔

امیر چہل گانے کے خاتمہ کے بعد ہندوستان ہے ترک غلاموں کا اثر ورسوخ ختم ہوگیا۔ بعدیش آنے والے حکمر انواں نے غلام تو رکھے ،گروہ سب ترک نہیں تھے۔ان غیرترک غلاموں نے بھی ترقی کی جن میں خلبی دور کے ملک کا فوراورخسرو غال قابل ذكرين

فیم وزشاد تغلق نے غلامی کے ادار ہے کوایک بار پھرشروع کیا اوران کے لئے ایک شعبہ 'ویوان بندگی'' قائم کیا پھر به غلام ترک غلاموں کی طرح ساست میں کوئی اہم کروارادانییں کرسکے۔

سلطنت کے استحکام اور اس کے انتظام کے لئے امراء کے طبقہ کا ہونا ضروری تھا۔لیکن ہرمسلمان تخت نشین ہونے کے بعد پیکوشش کرتا تھا کہ ووایت وفادارامراء کا گروہ پیداکرے۔خاندان فلامان کے دور میں سلاطین نے خاص طورے ا پنے غلاموں کورتی و کے کرانہیں امیر کا درجہ دیا اور آئیں تمام بڑے عبدے دیئے تا کہ و واس کے وفا دار ہیں۔ انتمش کے ''امیر چہل کا نہ'' اس سلسلہ کی کڑی تھے لیکن ان کے علاوہ امراء کا دوسراطیقہ بھی ہوتا تھا جواہیے خاندان ،اورخد ہات שנו לטומורטוט 19

كى دجه اعلى عبدول يرفائز ووت تھـ

خاندان فلامال کے زمانہ میں (1290-1206) میں صرف ترک ذات کے لوگوں کو اعلیٰ عبدے دیئے جاتے تھے باتی دوسرے لوگوں کو کم ذات ،اور کم اصل سمجھا جاتا تھا۔ جب رضیہ سلطانہ (1240-1236) نے ایک غیرترک ملک یا قوت کواعلی عبدے پر فائز کردیا تو ترک امراء نے اس کے خلاف سخت غم وغصہ کا اظہار کیا۔ اس نسلی تعصب کا اظہار ضیاء الدین برنی ، تاریخ فیروزشاہی کےمصنف نے بلین کی زبانی اس طرح سے بیان کیا ہے۔

### بلبن اور ذات ونسل

خداتعالی نے جھ کوایک خصوصیت بخشی ہاوروہ بہے کہ میں کی کم اصل، کمینے، ر ذیل اور ذلیل کوکسی شغل ، مرتبے ، یاعزت کی جگد پرنہیں و کھ سکتا ، اور جول ہی اں قتم کے لوگ میرے سامنے آتے ہیں۔ میرے جسم کی تمام رگیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور جب حال بدہو کہ جیسا کہ میں نے تم سے ذکر کیا ہے، تو میں کسی کمین یا ناال کار کے کو حکومت میں جو مجھ کوخدا کی طرف سے ملی ہے، شریک نہیں کر سكتا حيا عوه بزار بنرمند بو

(تاریخ فیروزشای)

1290 میں جب جلال الدین علجی نے کیقباد کو آل کر کے اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی حکومت پر ترکوں کی اجارہ داری کا خاتمہ ہوااور حکومت کے عبدے دوسری نسل اور ذات کے لوگوں کے لئے کھل گئے۔اس وجہ ہے مجرحبیب نے اے' بخلجی انقلاب'' کہاہے۔اب امراء میں جولوگ شامل ہوئے ان میں ،اول وہ امراء تھے جو''امرائے قديم" كبلاتے تھے جن كے خاندان قطب الدين ايك كے زمانے ميں اقتدار ميں تھے۔ دوسراطبقہ "غلام امراء" كا تھاجو رَ تَيْ كَرِكَ ال ورجه تك ينج تنفي تيمر ب ورجه مين غير ملكي آتے تنفيا ورچوتھ ميں ہندوستاني تنف ـ

ام اه کا طبقه مراعات یافته اور دولت مند تھا جس کا اظہار و داین دعوتوں ، جلوسوں ، اور رئبن بہن میں کرتے تھے مثلا ملک الام افخر الدین کوتوال کے بارے میں ہے کہ بیروز نیالباس پہنتا تھا،اور پہنا ہوالباس بطورانعام دیدیا کرتا تھا۔ یمی حال امراء کی بخشش اور فیاضی کا تھا۔ یہ شاعروں ،علاءاورمشائخ کی سریری بھی کرتے تھے۔مجلسوں میں گانے والیوں ، موسیقاروں اور رقاصاؤں گوانعام واکرام دینے میں بیا یک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

40 مدوشي كا: ندوستان

سلاطین ان کی خدمات اوروفاداری پرانمیس خطابات دیا کرتے تھے، جن میں بڑے خطابات 'خان خانال'' ' خان جهال''،''خان عالم''،''خان دورال''،''خان اعظم''، یا''خان معظم' ہوا کرتے تھے۔ ہندوا مراء کورائے یاراؤ کا خطاب وبإجاتاتها\_

اقطاع

سلاطین دالی کے عبد میں امراء کوزمین بطور جا گیردی جاتی تھی، جواس وقت'' اقطاع'' کہلاتی تھی، جنہیں بیددی حاتی تھی وہ'' اقطاع دار'' کہلاتے تھے۔ بیز مین موروثی نہیں ہوتی تھی ،ان کے تبادلہ یاوفات برحکومت کے پاس آ جاتی تھی۔اقطاع داراس زمین کی آمدنی ہےاہے اخراجات پورے کرتا تھا اور ضرورت پرسلطان کوفوج فراہم کرتا تھا۔لیکن جب كمزور سلاطين آتے تھے تو اقطاع داروں كے خاندان اے موروثی بنانے كی كوشش كرتے تھے، جيها كہ انتمش كے بعد ہوا۔اس لئے جب بیلبن کے نوٹس میں آئی تو اس نے سب کی زمینیں منسوخ کردیں۔مگراس فیصلہ پر جوواویلا ہوا، اس كاذكر ضياء الدين برنى نے كيا بك ان امراء يا اقطاع داروں نے اپنامقدم فخرالدين كوتوال كے مامنے پيش كيا اور

> تمن الدين ع عبد ے آج تک جو پياس سال سے زيادہ كى مت ہوتى ہے، دوآب كاطراف مين ماراء اقطاع تنع، جوبم كوبادشاه في ديئ تنها بم سجھتے تھے کہ وہ ہم کوبطور انعام دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے اہل وعیال کی گذر بسر کا انحصاران ہی پر تھا۔ جتنی ہم کومقدرت تھی اشکر کی تیاری کے لئے گھوڑے اور اسلحہ ہم دیوان عرض میں پیش کرتے تھے۔ بادشاہوں کے دربارول میں حاضری بھی دیتے تھے۔ جولوگ اس قابل ہوتے کے لشکر میں شریک ہو تکیں وہ شکر میں بھی شامل ہوجاتے تھے۔ہمیں پنہیں معلوم تھا کہ پیرانہ سالی میں ہم کو بوں راندؤورگاه كردياجا يكار

سلطان بلین کو جب اس صورت حال ے آگاہ کیا گیا تو اس نے اپنا تھم منسوخ کر دیا یگر بعد میں علاء الدین ضلجی نے اس نظام کوختم کرنے کی کوشش کی بگر فیروز شاہ تغلق نے دوبارہ سے اے متحکم کر دیا۔ بینظام مغلوں کے آئے تک معدوستان عيل قائم ريا-

عبدو على كابتدوستان 41

سلاطين كي مذهبي ياليسي مرین و سم نے جب مندہ فرق کیا و تیان بن پوٹ سے بیسوال یو تیما کہ مندہ کے فیرمسلموں کے ساتھ کیما الركاج ١١٤ ال يرايا الماء جواب واكر جوك الوال كي في ك بعد زرت كم ما يع والول كواللي الله شيم ريا قداليدان يالي يال يا جائد الران عابوري يرسايا جائدان كالمطب قواكر بيها نول الا

يوريون كالرئ ومروون كونكي المركزب كارم عندر عند شاك كياجائي-محمد بن قاسم كى اسى ياليسى كوملاطين وبلي نے اختيار كيا۔ سلطان التمش كے زمانہ ميں چند علما، نے اس برضرور امتراض کیا پگریہ یالیسی جاری رہی۔ فیروزشا اتفلق نے پیضرورکیا کداب تک برجمن جزیہے آزاد تھے،اس نے ان پر مجى جزيدا كاديابس يربهم ل كاطرف سامتاج بحى موا يكرسلطان اسين فيعلد يرقائم ربا

يرجمنول كالحتجاج

ال كراون في كوشك كروب چندروز فاق مين بسر كئة .... ليكن جب ان كو يتين اوكياك إدماء إلى الماس على المعريفة عالى تم والتي المانيون في الا أل زمار كروون على كديد كروي تمادان طرن باك موامسلمت كاظاف ب- فرض تمام متدول في يدأن الريارين كالإياع ومالي ( مثم مراج عفیف تاریخ فیروز شای)

versition 12

الوتعابات

## بندوستانی ساج

ہندوسان ذات یات میں تقسیم تھا، تیقسیم بعد میں اور زیادہ ہوگئی کہ جب ہرذات اپنے اندرکئی تہوں میں تقسیم ہو سنی۔اکٹر ذاتوں کا تعلق ان کے پیشوں ہے ہو گیا۔ کسی سے لئے بھی ذات کو تبدیل کرنا ناممکن تھا۔ سلمالوں میں بھی طبقاتی فرق قبا جوامیر وغریب کی شکل میں تھا۔ گر بعد میں ان کے ہاں بھی اعلیٰ واوٹیٰ ذات کا تصورا آگیا۔ جو ہشروستانی مسلمان و عن والتيسي بم لمدوب و في تنته باوجود وتكرال طبقة ثيل برابر كامقام نيس ملا مسلمان عان ثيل التي طبقة اور ذات کے وولوگ تھے جو وسط ایشیاء ایران ،عرب، اور افغانستان ہے آئے تھے۔ بندوستانی مسلمانوں کو ۔اوگ - 2 2 188m

للك كي أكثر بيت كاتعلق كسانون = تعاجود بيات ثان دين تحييز الحارثين بالذي كست تحيد ان كي تعدل ب ے: اور منطق اور مخت کی کورک پر دارا اور کا ایک بیرا احسالگان با بال کے است میں اقطار کا اور ایس کے لیا کر کے ہے۔ اس کے بعد آسان توجعہ سے اقراجات اوا کرنا ہوئے تھے ، جس میں جا تو دور کی و کی جمال ، تیج ان کا قرام کرنا ، اور شورے روورے اوگوں فے قصل کی کٹائی میں دولیمار اگر خکار سالی ہور قبلا اور قبلا والے اور ایون الم اساق السان كي وروادي كسان يركى وجب كاول عدة على الذريقي الديسية والكيال كريمي الإكاري これでからかんがいないからというとしてというとというかとしているからいしない تارومول کی۔ MC 生之かんがらればから上上 上世 上上 では、のでいいははのない

nner مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : nner

کوئی فرنیچرنہیں ہوتا تھا۔ اپنی اس قلیل آیدنی میں ہے بھی وہ مندریا پنڈے کونڈ رانہ ضرور ویتا تھا۔صدیول ہے غربے، مفلسی،اور ہے بسی کی زندگی گذار نے کے بعد اس میں تبدیلی یا بغاوت کے جذبات فتم ہو گئے تھے۔امیر خسرونے ان كالتحصال كي بارك مين ايك جگدكها بكد: " تاج شاہی کا ہرموتی کسان کی آنسو کھری آنکھوں ہے گراہوا خون کا بلوری قطرہ ہوتا ہے۔"



کسان کھیتوں میں بل جلاتے ہوئے

کاریگر

کسانوں کے بعددست کارآتے تھے جو پیشہ کے لحاظ سے برادر یوں میں تقسیم تھے۔ان میں سے جو کاریگر دیمات میں تھے جیے لوہار، بڑھئی،کمہاراورمو جی،ان کی آ مدنی کا ذریعہ محدود تھااوروہ غربت کی زندگی گذارتے تھے گر جوکار یگر شہروں میں تھے، یاشاہی کارخانوں میں کام کرتے تھے ان کی آمدنی مقابلتًا بڑھی ہوئی تھی۔شہروں کے کاریگر جو کچھ بناتے تھے ان کے گا یک زیاد و تر امراءاور حکمراں طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔مثلاً زیورات،اسلی، کیڑے،اور گھوڑوں و ماتھیوں کا ساز وسامان بنانے والے۔ چونکہ ان پیشہ دروں کی برادریاں تھیں ،اس لئے ہر پیشہ کا ہنراورفن اس تک محدود تھا، یہ کی دوم عالى عة كاونين كرت تق

44 عبدوسطى كاجندوستان



#### JISTER BURGE

تجارت دونول فتم کی ہوتی تھی، یعنی ملکی اور غیرملکی۔ چونکہ سلاطین کے آتے آتے شاہراہوں اور سر کول سے شہر آپس میں ال مجع تھے،اس لئے تجارتی قافلے مال واسباب لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ جاتے تھے۔شہر میں بڑی بڑی منذیال تحیل جہاں برقتم کا سامان دستیاب ہوتا تھا۔ تاجرایک طرح سے بڑا تاریخی کام سرانجام دیتے تھے، یہ نہ صرف مختلف صوبول اور علاقول کی اشیاء و صنعتیں بہم پہنچاتے تھے بلکہ مختلف کلچروں کو بھی آپس میں ملاتے تھے۔اورلوگوں کو دوم علاقول كحالات عبافرركة تحد

مگرمور خوں کے بال تا جروں اور د کا نداروں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے، ان کے نز دیک بیرمنا فع خور، ملاوت كرنے والے، كم تو لنے والے، بدعنوان، اور جھوٹے تھے۔ضاءالدین برنی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بازار کے لوگ نہایت ہے شرم، بے باک، مکار، قانون شکن، کمینے، ویوانے، جھوٹے اورفریکی تھاور چونکہ اینے سامان بران کومکمل اختیار ہوتا تھاوہ نرخ کا تعین بھی خود کرتے تھے۔اس معاملہ میں بادشاہ عاجز رہے ہیں۔اوراس مکار قوم کے لئے خرید وفروخت کے قوانین بنانے میں وزراءنے ہمیشہ ناکامی کامنہ

سلطان علاء الدين نے بازار میں اشیاء کی قیمتیں مقرر کر کے تنی کے ساتھ ان برعمل کرایا۔ جولوگ مقررشدہ قیمتوں ے زیادہ لیتے تھے انہیں بخت سز ائیس دی جاتی تھیں۔



سلاطین کے دور میں تاجر اور دکاندار

عبدة على كابندو تان 45



#### علاءالدين اوربازار

سلطان علاء الدین نے غور کیا اور دیکھا کہ بازاد کے لوگ اس قدر ٹھیگ نہیں ہوئے جتنا کہ ان کو ہونا چاہئے تھا اور بے دقو فوں اور بچوں کو دھوکہ دینے ہو وہ سلطانی باز نہیں آئے ، چنا نچہ دہ یہ کرتا کہ غلاموں کے کم عمر اور نا دان بچوں کو جو سلطانی کور خانوں میں کام کرتے تھے، اپنے پاس طلب کرتا، دس دس، میں میں دام ان کے ہاتھوں میں دیتا اور ان کو کھم دیتا کہ وہ بازار میں جائیں ۔ ان غلاموں کے لڑکوں میں سے کوئی نان اور بھنے ہوئے چنے اور کوئی نان اور یخی خرید کرلائے ۔ کوئی صلوا، کوئی ریوڑی، کوئی خریوزہ اور کوئی کھڑی خرید نے اور سلطان کے سامنے لائے ۔ جب وہ غلام لڑکے ہر قسم کی اشیاء خرید تے اور سلطان کے سامنے لائے ۔ جب وہ غلام لڑکے ہر قسم کی اشیاء خرید تے اور سلطان کے سامنے لائے ۔ جب وہ غلام لڑکے ہر قسم کی اشیاء خرید تے اور سلطان کے سامنے لائے ۔ جب وہ غلام لڑکے ہر قسم کی اشیاء تو کی جاتا ہی کہ موتا اتنا ہی گوشت اس دکا ندار کو دکان سے نیچا تر وایا جاتا اور جس قدر وزن کم ہوتا اتنا ہی گوشت اس کے (جسم) سے کاٹ لیا جاتا ۔ ۔ ساس سرا کے مقاتر دیئے جانے سے بازار کے لوگ بالکل درست ہو گئے ۔ مقواتر دیئے جانے سے بازار کے لوگ بالکل درست ہو گئے ۔ مقواتر دیئے جانے سے بازار کے لوگ بالکل درست ہو گئے ۔ مقواتر دیئے جانے سے بازار کے لوگ بالکل درست ہو گئے ۔ (برنی: تاریخ فیروزشاہی)

عورت

عبد سلاطین میں ہند داور مسلم سان دونوں میں عورت کا ساجی ورجہ گراہ واتھا، یعنی عورت کومرد کی جا گیر سمجھا جاتا تھا۔
امراء کے گھروں میں عورتوں کو بخت پابندی میں رکھا جاتا تھا، انہیں باہر جانے کی کم ہی اجازت ملتی تھی ، مگر جاتی تھیں تو پاکیوں میں جو چاروں طرف سے ڈھکی ہوتی تھیں۔ فیروز شاہ تغلق نے حکم دیا تھا کہ عورتیں شہر سے باہر نہ جا کیں اور مزاروں پر نہ جا کیس، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔
سلطان اورا مراء کئی گئی شادیاں کرتے تھے، کنیزیں رکھتے تھے، اور عورتوں کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ راجپوتوں میں عورت اور عزت اس قدر ملی ہوئی تھی کہ اگر وہ جنگ میں فئلست کے آثار دی کھتے تو اپنی عورتوں کو تل کر دیتے تھے تا کہ دشمن

46 عبدو على كابندو - تان

عورت کا عاجی درجہ گرا ہوا تو تھا، مگرا یک خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کے لئے حکمراں جنگیں کرتے اور بزاروں لوگوں کا خون بہانے ہے گریز نہیں کرتے تھے۔ فتح کے بعداور مال غنیمت کی طرح عورتوں کو بھی مال سمجھا جاتا تھا، اور انبين تشيم كياجا تاتقاب

ساج میں عام عورتوں کی زندگی میں کوئی دکھشی نتھی۔ کسان عورتیں دن جھرکام کاج کرتی تھیں، نچلے طبقے کی عورتیں گھریلومصروفیات میں وقت گذارتی تھیں۔ ہندوؤں میں تن کارواج تھا۔ بیوہ عورت کا ساج میں کوئی مقامنہیں تھا۔ امراء کی عورتیں اگر چہ چار دیواری میں رہتی تھیں ، مگران کوتعلیم وتربیت کے مواقع مل جاتے تھے۔ابتداء میں ترکوں ئے اپنی روایات کے تحت عورتوں کو آزادی دے رکھی تھی ، مگر بعد میں ہندوستانی روایات کے زیراٹر ان کی عورتیں بھی تمام مراعات ہے محروم ہو کئیں۔ ای وجہ سے تاریخ میں چندخواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اوراپی شخصیت کوا بھارا۔ان میں رضیہ سلطانہ قابل ذکر ہے۔

رضيه ملطانه (1240-1236)



رضيه سلطانه

سلاطين كے عبد ميں رضيه سلطانه پہلی خاتون تھی كه جوتخت ربيتھی۔اس کے اقتدار میں آنے کا ایک اہم ذریعیترک امرانہیں تھے، بلکہ اس نے دبلی کے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس کی حمایت کریں ۔ لہذا یہ لوگوں کی مدو ہے بادشاہت تک پینچی۔ دبلی کےعوام نے آخروقت تک اس کا ساتھ دیا، ترک امراء نے اس کی اس لئے مخالفت کی کہ وہ ان کی جگہ غیرترک امراء کو اقتدار یں لا ٹا جا ہتی تھی۔ و وانتظام کے معاملات کوخوب مجھتی تھی ، اس لئے اس ك زمانه كايك مورخ (منهاج مراج) فياس كے بار ي ميں لكھا بك "اس کے اندروہ تمام قابل تعریف خوبیاں موجود تھیں جن کا بادشا ہوں

كاندريايا جاناضروري ب-"

حكمران ہونے كى حيثيت سے اس كے لئے ضرورى تفاكه پرده ميں ندر ہے۔وہ جس تخت پر بیٹھتی تفی اے در بار بول اورعوام سے ایک پردہ کے ذریع علیحدہ رکھا جاتا تھا۔خواتین محافظ اس کے یاس کھڑی رہی تھیں۔ بعد میں رضیہ نے زنانہ لیاس چیوژ دیااورم داندلیاس میں عوام کے سامنے آنے لگی۔ وہ ہاتھی پرسوار ہوکر یا ہرنگلی تھی۔منہاج سراج نے لکھا ہے

عبدو على كامندوستان 47

كن الوك ال مالكل صاف وكم يحت تقيين

لیکن رضیہ کے اس عمل ہے ترک امراء شدید ناراض ہوئے ،اس کے خلاف سازشیں ہوئیں۔اس نے ایک ماغی ترک امیر ملک التونیے سے شادی کر کے دوہروں ہے مقابلہ کیا، مگراہے فکست ہوئی، میدان جنگ ہے فرار ہونے کے بعدرضيداورالتو نيه دونول ديها تبول كے باتھوں قبل ہوئے۔

# عام لوگوں کی روزم ہ ہی زندگی

عام لوگ سارا وقت محنت ومشقت میں گذارتے تھے۔امراءاورعوام کے درمیان بہت فرق تھا، عام لوگوں کے مكانات كيح يا جھونير كى نما ہوتے تھے۔ گھر ميں عام طور سے ايك ہى كمر ہ ہوتا تھا، جس ميں روثن دان ر كھنے كا رواج نہیں تھا۔ گرمیوں میں یہ باہرسوتے تھے اور سردیوں میں سب ایک کمرے میں فرش پرسوتے تھے۔ نہانے کے لئے وریا یا کئویں پر جاتے تھے۔ کھانے میں باجرہ کی روٹی یا کھچڑی ہوتی تھی۔ لباس محض ایک جاور ہوتی تھی جے جسم کے گرد ليث ليت تھے۔

ان کی زندگی میں تفریح کے موقع بہت کم ہوتے تھے۔ تہواروں پر بیودت نکال کران سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلوں کے لئے بھی وقت کم ہی ماتا تھا۔ بہاری کی صورت میں جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کر لیتے تھے یا کسی نیم حکیم و ويدك ياس طح جاتے تھے۔

کسان سے سورج غروب ہونے تک کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ کاریگرایے گھروں پر ہی امراء یا عام لوگوں کی ضروریات کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ حکمرال طقے میں عام لوگوں کے لئے حقارت کے جذبات تھے۔

شہوں کا قیام اور شہری زندگی تہذیب وتدن کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ترکوں کی آمد کے بعد یبال پرانے شہروں کے ساتھ ساتھ نے شہر بھی وجود میں آئے۔ چونکہ ترک فاتحین شہروں میں رہتے تھے اور اپنی فوج قلعول میں رکھتے تھے اس لئے ان کی موجود گی نے شہری زندگی کو بدل کرر کھ دیا۔ ان کی وجہ سے شہری زندگی میں جو انقلاب آیاس نے مندوستانی ساج کی تفکیل پر گہرے اثرات ڈالے۔ انہوں نے اپی ضروریات کے تحت مے شہر آباد کئے ،ٹی عمارتیں اور منڈیال تعمیر کرائیں۔ ٹیل ذات کے اچھوت لوگ جنہیں اب تک شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی ،اب انہیں اجازت مل کئی کہ دوشہروں میں آئیں اور آباد ہوں۔اس کی وجہ ہے شہروں کی حفاظت میں اضافہ ہوا،

48 ميدوطيكاندوستان

یمی و دیسی کدشیریوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔

اس کے علاوہ ترک حکر انوں نے کاریگرول اور دست کاروں کو سے سے مواقع فراہم کئے کہ وہ ان کے لئے كارفانه جات مين كام كرين، اس في ان كى ما بى حالت كوبهتر بنايا فيروز شار تغلق في خاص طورت كى خفشهرآ باد کے جن میں جو نیور، حصار فیروز ہ، فتح آباد، فیروز آباداور تفلق بورقابل ذکر ہیں۔

## ترکوں کی حکومت کے ہندوستان ساج پراثرات

ترک حکران خاندان اپنے ساتھ ایک نیا کلچر لے کرآئے تھے، جس کی وجہ ہے ہندوستان کے لوگ نی کلچرل روایات ے واقف ہوئے اور آ لیس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں رواداری کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے سان کو سے خیالات وافکارے روشناس کرایا، مثلاً اب تک جنگ کرنے کا پیشہ شتریوں کے پاس تھا، دوسری ذات کے لوگوں گواس بات کی اجازت نبیس تھی کہ وہ چھویا را ٹھائیں ،تر کول کی حکومت نے اس اجارہ داری کوختم کردیا اور فوج کی ملازمت سب

جب فاری دربار کی زبان ہوئی تو اس نے سنگرت کی اہمیت کو گھٹا دیا۔اس کے ساتھ ہی برجمنوں کی ساجی حیثیت گر کئی۔ شاہی سربری کے فتم ہونے سے ان کی معاشی حالت بھی اہتر ہوگئی جب دربارے ان کا واسطہ او تعلق نہیں رباتو روز گار کے لئے انہوں نے تا جروں اور د کا نداروں کی ملازمتیں اختیار کرلیں ۔ان تبدیلیوں نے ہندوساج میں برجمنوں كاثرور وخ كوكم كروما

تركوں كى فتوحات اور حكومت كا ايك اہم اثريہ ہوا، ہندوستان ميں نئ تكنالوجي آئى، جس نے كاريكروں كومنت كے النات واوزار فراہم کے ۔اس نے پیداوار میں اضافہ کیا۔ جب مجلی ذات کے کاریگروں کا معاثی درجہ بردھا تو انہوں نے سان میں قابل عزت مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کی ۔طبقاتی طور براس دور میں جوکش مکش ہوئی اس کی جھلکاں ادب میں ملتی میں کہ جہاں اعلیٰ ذات کے لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ چکی ذات اب ان کی ہمسری کرنے لگے ہیں۔اس کا انداز واس ہے بھی ہوتا ہے کہ ترک حکمرال مجلی ذات کے لوگوں کو اعلیٰ عبدے دینے پر تیار نہیں تھے۔لیکن علی ذات کے لوگوں میں جوالک احساس پیدا ہوا، اس نے ایک تحریک کشکل اختیار کرلی۔

جملتي تريب

بھگتی تر کے بارے بیں مورخوں کی تنی رائیں ہیں: کچھاکا کہنا ہے کداس کا مقصد اسلام کے پھیلاؤ کورو کنا تھا، عبدو على كابتدو عان 49

اس مقصد کے لئے وہ کچلی ذات کے لوگوں میں مذہبی عقیدت کے جذبات کوابھارنا جا ہتی تھی تا کہ ہندومعاشرہ اس قدر مضبوط ہوجائے کہ وہ اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری رائے ہیہ ہے کہ اس تحریک کے ذرایعہ بیکوشش کی گئی کہ ہندو، مسلمان ایک ہوجا ئیں اوران کے اختلافات ختم ہوجائیں۔ تیسری رائے میں دراصل اس تحریک نے ہندوساج کے ان رخموں کو بھرنے کی کوشش کی کہ جو اسلام نے اپنی آمدیراس پر لگائے تھے۔ روی مورخوں کی رائے ہے کہ دراصل میں تح یک جا گیرداری نظام کے خلاف ایک آ واز تھی۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ دراصل بیتح یک ہندواور مسلمان دونوں کے عقائد کومٹا کرانہیں ایک ساج کا حصہ بنانا جاہتی تھی اوران میں جو مذہبی تعصّیات پیدا ہو گئے تھے انہیں دور کرنا اس کا

مخل ذات تعلق ركض والابملَّق تحريك كاليك شاعر

بھگتی تح یک کے جتنے بھی سربراہ یامبلغین تھان کاتعلق ساج كى فى ذاتول سے تھااور انہيں اس رفخ بھى تھا۔ اس لئے انہوں نے ائے پیشہ اور ذات کو بھی نہیں چھیایا۔ چونکہ ہندوستان کے عوام مذہبی را بنماؤں کے روئے سے مگ آئے ہوئے تھے، اس لئے کو یک کے لیڈرول نے نہ صرف ان کی حیثیت کوچیلنے کیا بلکہ مذہبی رسومات کا بھی

مذاق اڑایا، کیونکہ ان رسومات ہی کی وجہ سے پیڈت وملا دونوں ساج میں اہم بنے ہوئے تھے۔ ان کا پیغام تھا کہ ایک فرد کی نجات کے لئے کئی مذہبی را ہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ خدا ہے محبت کی جائے تو دوسروں سے نفرت ختم ہوجائے گی ، بیانسانی محبت ہے جولوگوں کوذات یات سے بالاتر ہوکر آپس میں ملاتی ہے۔ ا بی تعلیمات کو پھیلانے کے لئے تح یک کے راہنماؤں نے شاعری کواختیار کیا، کیونکہ اس کے ذریعہ موٹر انداز میں اوگوں تک بات پنجائی جاعت تھی ۔اوگ ان باتوں کوآسانی سے یاد بھی کر لیتے تھے۔اپنی بات کو پھیلانے کے لئے بیلوگ گاؤں گاؤں گئے الوگوں کو اکٹھا کیا ، اوران کے سامنے شاعری میں اپنے پیغامات پہنچائے۔

انہوں نے شہروں کے بجائے اپنی توجہ گاؤں اور دیبات پر رکھی ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہر بدعنوانیوں اور خرابیوں ے بھرے بڑے ہیں، یہال کے دہنے والوں میں ان کی تعلیمات کا تنااثر نہیں ہوگا جس قدر دیہات کے عوام پر، جو و بن اور ساج کے ستائے ہوئے ، اور مفلسی وغربت میں مبتلا تھے۔ان کی تغلیمات نے ان لوگوں میں یہ ہمت پیدا کر دی كه وه زمانے كي خيتوں كو برداشت كرليں۔

آ کے چل کر بھگتی تح یک دوفرقوں میں بٹ کی تھی: ایک سگون کہلایا اور دومرا زگون سکون فرقے کے لوگ مندروں

50 ميدو على فاجتدو تاك

میں جانے اور بتوں کی ایوجا کرنے لگے،جس کی وجہ سے بیہندومت میں ال گئے۔زگون فرقے کے لوگ نہ تو کسی مندر میں جاتے تھے اور نہ تی کی بت کی بوجا کرتے تھے۔ان کے نزدیک خدایا بھگوان برخض کے دل میں رہتا ہے۔اس فرقے کے ماننے والول میں کاریگر، دکا ندار، اور نجلی ذات کے لوگ زیادہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا گر و بھگت کبیر تھا۔

بگت كبير (1398-1398)



كبير كاتعلق جولا مول كے خاندان سے تھا، بدلوگ آہت، آہت مسلمان ہو گئے تھے، مگرا بی روزمرہ کی زندگی میں انہوں نے اپنی ہندوانہ رسومات ادرطور طریق برقرار رکار کھے تھے۔اس وجہ ہے سلمانوں کا اعلیٰ طبقہ انہیں حقارت سے ویکھا تھااورائیس پورامسلمان نہیں مجھتا تھا۔انہیں ساج میں ذلیل کرنے کے لئے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ جولا ہے بیوتون ہوتے ہیں۔ کبیرنے اس بارے میں اپنی شاعری میں جگہ جگہ ذکر کیا ب كبيركوا في ذات يرفخر تفا، اوروه انسانيت كو ذات يات سے بلند ہوكر وتكفني كاخوابش مندققاب

بھگت کبیر داس

چونکے کسی بھی غد ہب نے مجلی ذات کے لوگوں کو برابری اورعزت نہیں دی ،اس لئے بسیر کاروبیان کی جانب انتہائی الله عاده جو گيول، پيدتول، اورمولويول كانداق از اتا بكدان لوگول ني ندهب كي بنياد پرلوگول كوبانث ركها به ان میں نفرت پیدا کر رکھی ہے۔

كبيرنے اپن شاعرى ميں عام لوگول كو خاطب كيا ہے۔ وہ دولت مندول، اور حكم انول سے بيزار ہے۔ اگر جداس نے تمام ندا ہب سے انکار کیا ، مگر ہندوا سے بھگت مانے ہیں ، اور مسلمان پیر۔اس کے مانے والے بیر پنتھی کہلاتے ہیں۔ ال جلد كد جهال ال في وفات ياكي، 1450 ميں وہال كے نواب نے اس كامقبرہ بنوا ديا تھا، اس كے مسلمان مريداس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب کہ اس کے قریب ہی اس کی سادھی ہے جو ہندوؤں کے لئے زیارت گاہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے علاوہ سکھ بھی اس کا احترام کرتے ہیں کیونکدان کی کتاب''گرنتھ صاحب' میں اس کے گئ اشلوك بين-

بھگت کبیریا کبیرواس نے اپنی شاعری کے ذریعہ جو پیغام پھیلایا،اس میں انسانیت ہے محت، رزہی تعصب ہے دوری، اورخدااور بندے کے درمیان تعلق پرزور ہے، وہ کتابی علم پرجھی تقید کرتے ہیں، کیونکہ ای علم کے سہارے برجمن

عبدوطي كابندوستان 51

اورملاً نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ اگرخداصرف مجديس بستا بوتويدونياكس كى ٢٠ اگررام صرف تیرتھ استھان میں نظر آتا ہے تو پھراس استھان کے باہر کیا ہور باہے؟ ہری یورب میں بتا ہے اور اللہ کا مقام پچیتم میں ہے۔ میں کہتا ہوں دل میں جھا تک کردیکھو، کریم اور رام دونوں میبیں ملیں گے۔ عورت ومرداس کی جیتی جا گتی تصویریں ہیں۔ وه سبتمبارے اپنے روپ ہیں۔ كبيرالله اوررام دونوں كا ہے، وہى ہمارا گروہے، وہى ہمارا پير۔ میں نے سنکرت بھاشارہ ول ہے۔لوگو!اب مجھے گیانی کہو (لیکن اس سے کیا فائدہ) جب جب پیاس بہائے لئے جارہی ہاورخواہشوں کی آ گ جلائے ڈال رہی ہے غرور اور تکتر کا بوجھ سریراٹھائے پھرنا اور اس کے نیچے دب کرمرنا فضول ہے۔ کبیر کہتے ہیں، اس بوجھ کو پھینک دوادر پریتم کو مالک کہد کر یکارواور اس سے جاملو۔ ہم نے ذات اور خاندان دونوں کو بھلا دیا ہے ہارا جھگڑاکسی سے نہیں رہا۔ يندُّت اورملاً دونوں كونظرا نداز كرديا آب بى بنتا ہوں اور آب بى بہنتا ہوں اور جہاں آپ کونبیں یا تا، وہاں جا کرگا تا ہوں پنڈ ت اور ملانے جو کچھ کھااس میں ہے ہم نے کچھنیں لیا ا مير (جماعت كالبيثوا) ديكير لے ميرادل بالكل خالى ہے اب بيراك مزل مين الله كيا بكربهت الماش كرنے كے بعد ملے كا میاں تم سے کہنے کے لئے کوئی بات نہیں بنتی، ہم تو مسکین خدائی بندے ہیں تمہارے بی میں جوآ نے وہ مجھو۔اللہ دین کااول اصول سےاوراس نے زیر دی كى بدايت نيس فرما كى ب-

52 ميدوطي كابندوتان

تمبارے پیر، مرشدگون ہیں، اور کہاں ہے آئے ہیں۔ روز ہر کنے ، نمازیر سے اور کلمہ دھرائے ہے جنت نہیں ملتی ہے كاڭ كوئى پەيات جانے كدا يك دل ميں ستر كعيے موجود ميں.

(ترجمه: سردارجعفري)

# ہندوستان میں سلاطین دہلی کی حکومت اوراس کے اثرات

تاریخ واقعات کو کئی پہلوؤں ہے دیکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ واقعہ تو ایک رہتا ہے مگراس کے بارے میں لوگوں کی رائے برلتی رہتی ہے۔ کچھ مورخوں کا کہناہے کہ ترکوں کی فتوحات اوران کی حکومت کے اثرات انتہائی مصنر ہوئے۔اس نے ہندوساج کی آ زاوی کوختم کردیا، وہ غیرمکی افتذار تلے آ کرایک جگہ ٹھم گئے۔اس کے علاوہ حملہ آ ورول کے ساتھان کی مسلسل جنگوں نے ان کی توانائی اور ذرائع کوضائع کیا قبل وغارت گری ہے ان کی آبادی بھی کم ہوگئی۔ایک نئے مذہب نے ان کی مذہبی وروحانی اقد ارکو بھی کمزور کیا۔ ابتدائی ترک حملہ آور، جن میں محمود غزنوی ، اور محمد غوری ہیں ، یہ ہندوستان کی دولت کوسمیٹ کرلے گئے۔

اس کے برعکس دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ سلاطین دبلی نے ہندوستان کوسیای طور پرمضبوط کیااورایک طاقت ورم کزی حکومت قائم کی ۔ ان کی وجہ سے ہندوستان کی تنہائی ختم ہوئی، اوراس کا تعلق دنیا کے دوسر مے ملکوں سے جڑا، ترک اے ساتھ جوئی ککنالوجی لائے تھے، جن میں آب یاشی ، ککٹائل اور کاغذ بنانے کافن اہم تھیں ، ان کی وجہ سے ہندوستان میں معاشی خوش حالی آئی ،اور کاغذ کی وجہ ہے انتظامی سمولتیں ہوئیں ، دوس سے کلچراور مذہب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کے ذ ہنوں میں وسعت پیدا ہوئی، اور روا داری کے جذبات نے جنم لیا۔ خاص بات ریتھی کہ پیملہ آورجلد ہی ہندوستان کے ماج میں ال کر ہندوستانی ہو گئے اور انہوں نے ہندوستانی رسم ورواج اور عادتوں کو اختیار کرلیا۔

ترکوں کے ساتھ ہی ہندوستان میں صوفیاء آئے۔خاص طورے اس عہد میں چشتیہ اور سپر مللے مقبول ہوئے۔ چشتہ سلمایہ کے بزرگوں میں خواجہ معین الدین اجمیری،فریدالدین سنج شکراور نظام الدین اولیاءاور سرور دیہ سلمایہ کے باني بهاءالدين ذكر بامشبور مي-

مدوطي كابتدوستان 53

|                | حصردوم                                                               |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|                | / 13/2                                                               |   |
| ومن            | مغل دورها                                                            |   |
|                |                                                                      |   |
|                | ل حكمرال<br>ظهيرالدين بابر                                           | ż |
| 1526-1530      | ظهیرالدین بابر                                                       |   |
| 1530-1540-1555 | نصيرالدين بمايون                                                     |   |
| 1540-1555      | سوری خاندان کی حکومت                                                 |   |
| 1555-1556      | ہمایوں (دوسری مرتبہ)                                                 |   |
| 1556-1605      | جلال الدين اكبر                                                      |   |
| 1605-1627      | نورالدین جہاں گیر                                                    |   |
| 1627-1628      | واور بخش                                                             |   |
| 1628-1657      | شهاب الدين شاه جهان                                                  |   |
| 1657           | شهاب الدین شاه جهان<br>مراد بخش ( گجرات میں )                        |   |
| 1657-1660      | شاه شجاع (بنگال میں)                                                 |   |
| 1658-1707      | محى الدين اورنگ زيب عالمگير                                          |   |
| 1707           | أعظم شاه                                                             |   |
| 1707           | اعظم شاه<br>کام بخش (دکن میں)<br>شاه عالم بهادرشاه اول<br>عظیم الشان |   |
| 1707-1712      | شاه مالم بها درشاه اول                                               |   |
| 1712           | فظيم الشان                                                           |   |

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

| 1712-1713 معزالدین جہال دار فرخ سیر الدین جہال دار ہے ۔ اللہ الماد میں جہال دار ہے ۔ اللہ الماد میں الدین رفیع الدر ہے ۔ اللہ الماد میں گئی دیم اللہ میں گئی ہے ۔ الماد اللہ میں گئی ہے ۔ الماد اللہ میں عالم المیر ہا نی عالم المیر ہا نی عالم المیر ہا نی عالم اللہ میں عالم اللہ میں عالم اللہ میں علی گو ہم شاہ عالم دوم ( میں اللہ میں بہا در شاہ دوم ( میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بہا در شاہ دوم ( میں اللہ میں اللہ میں بہا در شاہ دوم ( میں اللہ میں اللہ میں بہا در شاہ دوم ( میں اللہ م | المرين رفيع الدرجات 1719 المرين رفيع الدرجات المرين رفيع الدرجات المرين رفيع الدرجات المرين المروم (دوسرى مرتبه) 1788 المروم (دوسرى مرتبه) 1788 المردوم معين الدين المردوم المردوم (1837 المردوم الم | المراكبين رفيع الدرجات المراكبين رفيع الدرجات المراكبين رفيع الدرجات المراكبين رفيع الدرجات المراكبين المراكبين المراكبين المراكبين المركبين المرك | الدين رفيع الدرجات 1719 الدين رفيع الدرجات المستاد بين رفيع الدرجات المستاد ا  | 1712-1713 | معددال عبدد البيدان          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| 1719 متمور الدين رفيع الدرجات 1719 المراكدين محمد 1719 المراكدين محمد 1719-1748 المراكدين محمد 1748-1754 المحمد ا | الدين رفيع الدرجات 1719 المرين رفيع الدرجات المريز المريز الدين محمد 1719 المريز المريز المريز الدين محمد 1748-1754 المحمد المحمد المريز الدين عالمكير ثانى الممكير ثانى الممكير ثانى الممكير ثانى الممكير ثانى الممكير ثانى الممكير ثانى المريز الدين على كو مرشاه عالم دوم (ميملي بار) 1760 المحمد المريز الدين المردوم (دوم ري مرتبد) 1788 المحمد الم | الدين رفيع الدرجات 1719 المرين رفيع الدرجات المريز المريز الدين محمد 1719 المريز المريز الدين محمد 1719 المريز الدين عالم المريز الدين على المريز الدين على المريز الدين على المريز الدين على المريز الدين المريز الدين المريز  | 1719 تنگیوسیر 1719 1719 تنگیوسیر 1719 تنگیوسیر 1719 تنگیوسیر 1719-1748 تنگیوسیر 1719-1748 تنگیوسیر 1748-1754 تنگیرشاه بهاور 1754-1760 تنگیرشاه بهارشاه تنگیرشانی 1760 1760 تنگیرشاه عالم دوم (پیلی بار) 1760 بیدار بخت بیدار بخت 1788 1788 تنگیرشاه عالم دوم ( دوم ری مرتبد) 1806-1837 معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                              |  |
| 1719 تاصرالدین محمد 1719-1748 تاصرالدین محمد 1719-1748 تاصرالدین محمد 1748-1754 تاصرالدین عالمگیر ثانی 1754-1760 تامیر ثانی تامیر تام | 1719 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1748-1754 احمد شاه بها در معن المكير فاني مالمكير في معن الدين اكبر دوم (دومرى مرتبه) 1788 1806 معين الدين اكبر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1719 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1748-1754 احمد شاه بها در معن المكير فاني مالمكير في معن الدين اكبر دوم (دومرى مرتبه) 1788 1806 معين الدين اكبر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1719 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1719-1748 تاصر الدين محمد 1748-1754 احمد شاه بها در معن المكير فاني مالمكير في معن الدين اكبر دوم (دومرى مرتبه) 1788 1806 معين الدين اكبر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | مر المد فعوا الم             |  |
| احمرالدین محمد 1748-1754 1748-1754 1754-1760 عزیز الدین عالمگیر ثانی ثناه جہاں سوم طال الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1788 1788 1788 1788-1806 معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احمرالدین محمد 1748-1754 1748-1754 1754-1760 عزیز الدین عالمگیر ثانی ثناه جہاں سوم طال الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1788 1788 1788 1788-1806 معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احمرالدین محمد 1748-1754 1748-1754 1754-1760 عزیز الدین عالمگیر ثانی ثناه جہاں سوم طال الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1788 1788 1788 1788-1806 معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احمرالدین محمد 1748-1754 1748-1754 1754-1760 عزیز الدین عالمگیر ثانی ثناه جہاں سوم طال الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1788 1788 1788 1788-1806 معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | س الدين ري الدرجات           |  |
| احمد شاه بهادر 1754-1760<br>عزیز الدین عالمگیر ثانی الله مین عالمگیر ثانی الله مین الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>جلال الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>بیدار بجنت 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احمد شاه بهادر 1754-1760<br>عزیز الدین عالمگیر ثانی الله مین عالمگیر ثانی الله مین الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>جلال الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>بیدار بجنت 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احمد شاه بهادر 1754-1760<br>عزیز الدین عالمگیر ثانی الله مین عالمگیر ثانی الله مین الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>جلال الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>بیدار بجنت 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احمد شاه بهادر 1754-1760<br>عزیز الدین عالمگیر ثانی الله مین عالمگیر ثانی الله مین الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>جلال الدین علی گو هر شاه عالم دوم (پیلی بار) 1760<br>بیدار بجنت 1788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                              |  |
| عزیز الدین عالمگیر ثانی<br>1760 عزیز الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار)<br>1760 عبدار بخت<br>بیدار بخت<br>1788 عبدار بحنت<br>شاہ عالم دوم (دوسری مرتبہ)<br>معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عزیز الدین عالمگیر ثانی<br>1760 عزیز الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار)<br>1760 عبدار بخت<br>بیدار بخت<br>1788 عبدار بحنت<br>شاہ عالم دوم (دوسری مرتبہ)<br>معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عزیز الدین عالمگیر ثانی<br>1760 عزیز الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار)<br>1760 عبدار بخت<br>بیدار بخت<br>1788 عبدار بحنت<br>شاہ عالم دوم (دوسری مرتبہ)<br>معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عزیز الدین عالمگیر ثانی<br>1760 عزیز الدین علی گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار)<br>1760 عبدار بخت<br>بیدار بخت<br>1788 عبدار بحنت<br>شاہ عالم دوم (دوسری مرتبہ)<br>معین الدین اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                              |  |
| جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | الدستاه بهادر                |  |
| جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جلال الدين على گو ہرشاہ عالم دوم (پہلی بار) 1760<br>بيدار بخت<br>بيدار بخت<br>شاہ عالم دوم ( دوسری مرتبہ ) 1788-1806<br>معين الدين اکبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | عزيزالدين عامليرثاني         |  |
| بيدار بخت<br>شاه عالم دوم ( دومری مرتبه ) 1788-1806<br>معين الدين اكبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيدار بخت<br>شاه عالم دوم ( دومری مرتبه ) 1788-1806<br>معين الدين اكبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيدار بخت<br>شاه عالم دوم ( دومری مرتبه ) 1788-1806<br>معين الدين اكبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بيدار بخت<br>شاه عالم دوم ( دومری مرتبه ) 1788-1806<br>معين الدين اكبردوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | تناه جهال سوم                |  |
| شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه ) 1788-1806<br>معین الدین اکبردوم 1806-1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه ) 1788-1806<br>معین الدین اکبردوم 1806-1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه ) 1788-1806<br>معین الدین اکبردوم 1806-1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه ) 1788-1806<br>معین الدین اکبردوم 1806-1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                              |  |
| شاه عالم دوم (دوسری مرتبه) 1806-1837<br>معین الدین اکبردوم<br>سراج الدین بها درشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شاه ها هم دوم ( دومر ی مرتبه )  1806-1837  معین الدین اکبردوم  1837-1858  مرائ الدین بها درشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه )  1806-1837  معین الدین اکبردوم  1837-1858  مرائ الدین بهادرشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شاه عالم دوم ( دوم رئ مرتبه )  1806-1837  معین الدین اکبردوم  1837-1858  مرائ الدین بها درشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1788      |                              |  |
| معین الدین اکبردوم<br>سرائی الدین بها درشاه دوم<br>سرائی الدین بها درشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله ين اكبردوم 1806-1837<br>برائ الدين بهادرشاه دوم 1837-1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدين المرووم 1837-1858 1837-1858 الدين بهادرشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله ين المهروم 1837-1858 الله ين بهادرشاه دوم 1837-1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1788-1806 | شاه عالم دوم ( دوسری مرتبه ) |  |
| سراج الدين بهادرشاه دوم 1837-1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سراج الدين بهادرشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سراج الدين بهادرشاه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | אנה אונילוסנים אונילוס | 1806-1837 | معين الدين البردوم           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1837-1858 | سراج الدين بهادرشاه دوم      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                              |  |

يانجوال باب

# مغل مغل نہیں تھے

تاری کی ستم ظریفی ہے کہ اس نے ہندوستان میں باہر کے خاندان کے لئے مغلوں کے نام کومقبول کرویا، حالاتكەنسلاپە خلىنبىل بلكەترك تقے۔ بابر بذات خودمغلوں يامنگولوں كو پېندنېيں كرتا تھا،اور'' تو زك بابرى'' ميں اس نے ان کوغیرمہذب اور اوب آواب سے عاری کہا ہے۔ بیضرور تھا کہ بابر کے خاندان میں چنگیز خال کے خاندان سے شادى بياه كرشتے موئے تھے۔ تيمورنے چنگيزي خاندان ميں شادي كركانے كئے "گورگان" يا" واماؤ" كا خطاب اختیار کیا تھا۔ بابر کی ماں کاتعلق بھی چنگیزی خان ہے تھا،اس لئے وہ اس خاندانی رشتہ پرفخر ضرور کرتے تھے مگر خودکو انہوں نے جمعی مغل نہیں کیا۔

ب سے سلمغل کا نام دینے والے ایک صوفی شخ عبدالقدوس گنگوہی تھے جنہوں نے 1538 میں اس خاندان ك لئة شايد فلطى سے اس نام كا استعمال كيا۔ بعد ميں تاریخ فرشتہ كے مصنف مندوشاہ قاسم اور منتخب اللباب كے مصنف غانی خاں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ آ کے چل کر یور پی سیاحوں اور تاجروں نے اسے پوری و نیا میں پھیلا ویا، یبان تک کدام مغل شان وشوکت، دولت اورطافت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

مغل خاندان والول في ايخ لئے ياتو'' خاندان تيموري' كي اصطلاح استعال كي اوريا'' خاندان چغتائي' كيونك جي علاقے سے بيآ ئے تھے وہاں كر بنے والے چنتائى ترك كبلاتے تھے۔ ہم عصر مورخوں نے ان كے لئے يہى دو ام استعال ع الى-

مغلوں کے بارے میں مورخوں کی دورائیں ہیں: ایک یہ کمغل غیرملکی عمله آور تھے کہ جنہوں نے ہندوستان پرفوجی طاقت کے ذریع قبضہ کر کے بہاں حکومت کی ۔ دوسری رائے میں ، اگر چدوہ غیرملکی تنے ، مگر مندوستان میں آنے کے بعد بندوستانی ہو گئے تھاور بیباں کے رہم ورواج اختیار کر کے خووکو بالکل تبدیل کرایا تھا،اس لئے کمیے عرصہ رہائش کے بعدان کا غیرملکی ہوناختم ہوگیا تھاجس طرح بیاں آ رہا شک ، ابن ،اور کشاں آئے اور ہندوستانی بن گلے ،ای طرح ہے مغل ہندوستانی ہو گئے۔

# مغل امياز

مغل خاندان کے پہلے دو حکمران بابراور جایوں کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ ابتدائی فتوحات کے بعد ملطنت کو اور پھیلاتے۔ ہایوں کوشیرشاہ سوری (1540-1540) ہے مقابلہ کرنا پڑا جس کے نتیجہ میں تخت و تاج اس کے ہاتھ ہے گیا اوراے جلاولینی کی زندگی گذارنی پڑی لیکن 1555ء میں اس نے دوبارہ ہے ہندوستان فنج تو کرلیا، مگراس کے ایک سال بعدى اس كى وفات بوگنى \_

مغل امیار کی تشکیل دراصل اکبر (1605-1556) نے کی ،جس نے ناصرف فتوحات کے ذریعیا اس کو پھیلایا بلگہ ایک امیائر کے لئے جن اداروں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بنانے میں بھی اس کا حصہ ہے، ان اداروں میں فوج، بیوروکر لیلی یا منصب داری ، ریونیو کا نظام ، در بار کے آ داب ، شاہی علامات ، اور کلچرکی سریری شامل تھی ۔اس نے مغل امیائر کوان مضبوط بنیادوں پر قائم کیا جس کی وجہ ہے بغاوتوں اورشورشوں نے بھی اس کے اشخکام کومتا ژنہیں کیا مغل شبنشاہ کی عزت وشان وشوکت اورعظمت لوگوں کے دلوں میں اس قدر بیٹھ گئی کہ یہ 1857 تک باقی رہی مغل امیائر نے نہ صرف سیای طور پر ہندوستان کو متحد کیا، بلکہ لوگوں میں ایک ہونے کا احساس بھی پیدا کیا اور مختلف قوموں بنسلوں، اور غدا ہب کے لوگوں کومغل امیار کے بندھن میں باندھ دیا،اس نے نہ صرف تعمیراتی یادگاریں چھوڑیں، بلکہ ایک ایسا كلجح ل ورثة بھی تجھوڑا كەجس میں روا داري اوراشتراك تھا۔

(1526-1530) 41

ظهیرالدین بابر کی شخصیت ایک بادشاه ہی کی نہیں ، بلکہ ایک مہم جواور دانشور کی بھی ہے۔ اس نے فرغانہ کی آبائی سلطنت کو کھویا، اپنے جدامجرتیمور ك شهر مرقد ير قبضه كرنے كى تى بارنا كام كوشش كى ، بالآ خركا بل ير قبضه كر كے و مال کی حکومت سنجالی اس کے بعد ہندوستان آیا اور 1526 میں مانی یت کی جنگ میں ابراجیم لودی (1526-1517) کو فکست دے کر ہندوستان کا مالک

ظهيرالدين بإبر

58 ميدو شي كايندوستان

بنایہ بابر کی زندگی کی جھلکیاں اس کی اپنی کھی یا دواشت میں ملتی ہیں، جس ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ بندر ہویں صدی میں ا کے فوجی مہم جو کی زندگی کیے گذری اور فرغانہ ہے سفر کرتا ہوا یہ کیے ہندوستان کا بادشاہ بنا؟ بايرنامه

ہ' وقائع باہری 'اور ' توزک باہری ' بھی کہلاتی ہے۔ باہر نے اے ترکی زبان میں لکھا تھا۔ اس کے پہلے جھے کو باہر نے دوبار و دیکھا تھااور جہاں ضرورت تھی وہاں اے درست کیا تھا، مگر دوسرے حصہ کودوبارہ نے بیں دیکھا گیا کیونکہ سدوہ زماندتھا جب وہ بہت زیادہ مصروف تھا۔ توزک میں تین جگہ حالات چھٹے ہوئے ہیں۔ 1503 سے 1504 تک، 1519-1508 تك اور 1520 سے 1525 تك بابر نے اے سادہ اور آسان بان میں لکھا تھا۔ تاریخی واقعات کے بیان میں کوئی مالغن میں ہے۔اس میں جن شہروں کا ذکر ہے ان میں فرغانہ، سمرقند، کابل اور ہندوستان کے شہر ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں، جن میں اس کے دریا، بہاڑ، جانور، برندے، پھول اور پھل شامل ہیں۔ 1589 میں اکبر کے کہنے برعبدالرحیم خان خاناں نے اس کا فاری میں ترجمہ کیا۔ توزک بابری کی تاریخی اوراو فی حیثیت کی وجہ اس کا ترجمہ دنیا کی اہم زبانوں میں ہوگیا ہے۔

# بابراور مندوستان کی فتح

الیامعلوم ہوتا ہے کہ بابراوراس کے ساتھیوں کا مقصد ہندوستان کی فتح ہے یہاں کی دولت حاصل کرناتھی، کیونکیہ یہ مشہورتھا کہ ہندوستان میں سونا، جاندی، اور دوسری دولت حکمرانوں کے خزانوں میں جمع ہے۔ یانی پت (1526) کی لتح نے لودی خاندان کے خزانے ان کووید ہے ،اس لئے اب اس کی فوج کے اکثر فوجی اور امراء واپس کابل حانے کے خوا بش مند تھے کیونکہ انہیں ہندوستان کی گری پریشان کئے ہوئے تھی۔ مگر بابرکواس فتح کے بعد بیاحیاس ہو گیا تھا کہ ایک یدااوروسی ملک اس کے قصر میں آ گیا ہے،اس لئے اس کواس طرح چیوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔اس لئے اس نے اليام دارول كوجي كرك تقريركى ك.

> اس دنیا میں اس وقت کسی کو اقترار اور تساط نہیں ماتا ہے جب تک کداس کے پاس ذرائع نه موں ، بغیر سرز مین اور فوج کے بادشاہت ممکن نہیں ہے، کی سالوں کی محنت اور آنکاف کے بعد، کہ جس میں جگہ جگہ ہے وطنی کی حالت میں پھرنا شامل ہے، میں نے اور میری فوج نے خوں ریز جنگوں کے بعد و شمی کو شکست وی ہے، اس كامتعديد قاكم ان ع ملك يرقبندكري- آخراب ايى كيا مجورى

שנו לט אות בשום 59

آ گئی ،اورکون ی ایسی وجہ ہے کہ ہم ان ملاقوں کوچھوڑ دیں کہ جن کوقر ہانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ کیا ہم یہ پند کریں گے کہ کابل میں غربت اور مفلس کی حالت میں رہیں؟ لبذا جومیرے دوست ہیں انہیں والی جانے کے بارے میں باتھی نہیں کرنی جاہئیں۔

بابر کی اس تقریر کے بعد اکثریت نے اس کا ساتھ دیا، مگر اس کا گہرا دوست خواجہ کا اس ہندوستان میں رہنے برآبادہ نہ ہوااوروالیں چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دہلی میں اپنے گھر کی دیواریریہ شعر کھودیا۔ اگر میں صحیح علامت سندھ سے گذر جاؤں تو مجھ پرلعنت ہواگر میں دوبارہ سے ہندوستان کا نام لوں

#### بابراور مندوستان

ہندوستان کی بڑی خوبی ہے ہے کہ بیوسیع ملک ہے۔ یہاں سونا جا ندی بہت ہے۔ برسات میں موسم بے انتہا خوش گوار ہوجا تا ہے۔ بھی بھی ایک ہی دن میں کئی گئی دفعہ بارش ہوتی ہے۔ برسات کے علاوہ جاڑے اور گرمی کے موسم بھی لطف انگیز

مندوستان میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر پیشہ اور حرفت کے لوگ كثرت سے ہیں، اس لئے ہركام كے لئے ہزاروں آ دي ہر وقت دستياب ہوتے ہیں۔ یہ باپ داداکے وقت سے ایک ہی پیشہ میں مصروف رہتے ہیں۔ (12:10)

بابركواس شعركو بزه كرسخت غصه آيا ورجواب مين اس نے لكو بھيجا كه: بابر، تم ال مهر بان بستی (خدا) کاشکر کرو که جس نے سندھ اور مبنداور بہت ی ملطنتين عطاكين

ا گرتم میں (خواجہ کال) گری برواشت کرنے کی ہمت نہیں تھی اور تم کہتے کہ " مجھے سردموسم جائے "تو غزنی اس کے لئے موجود ہے۔ (لیعنی تم وہاں جا کررمو) بابر کو بھی ہندوستان کو بیجھنے میں وقت لگا۔ تو زک میں وہ اپنے وطن کے پھل ،موسم ، اور تفریحات کا بار بار ذکر کرتا

60 ميدولي كابندوتان

ہے۔اس لئے اس نے ہندوستان میں منظرز کے باغات اور عمارتوں کی بنیاد ڈالنی شروع کر دی۔ساتھ دی میں اس نے ہندوستان اوراس کے ساج کو بیجھنے کی کوشش کی۔

بابر کا اردوشعر

ہندوستان میں رہتے ہوئے بابر نے تھوڑی بہت ہندی کیے لی تھی۔ ''دیوان

ہابر'' کے ایک قدیم نسخہ میں اس کا لکھا پیشعر ہے جوآ دھاتر کی میں ہے اور آ دھا

ہندی میں۔

بھی کو نہ ہوا کچھ ہوں مونک و موتی
فقر ابلیگ بس بولغوی پانی و روتی

ترجمہ: مجھکوما تک وموتی (حاصل کرنے کی) کوئی خواہش نہیں،

ترجمہ: مجھکوما تک وموتی (حاصل کرنے کی) کوئی خواہش نہیں،

(اس لئے کہ) فقیر کے لئے پانی وروثی بس (کافی) ہے۔

(اس لئے کہ) فقیر کے لئے پانی وروثی بس (کافی) ہے۔

بابراورخاندان

با برکوایے گر والوں ہے بڑالگاؤتھا۔ ہندوستان کی فتح کے بعداس نے ایک ایک گھر والے کو تحفے تحالف بجوائے تھے۔ ہمایوں جب بیمار ہواتو گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ میں لکھا ہے کہ:

'' آپ نے وعاما گلی اے خداا گر جان کاعوش جان ہو علی ہے تو میں لیعنی بابراپنی زندگی اور اپنی جان ہمایوں کو دیدیتا ہوں۔ اسی دن ہے حضرت فردوس مکانی (بابر کا مرنے کے بعد خطاب) بیمار ہو گئے اور ہمایوں بادشاہ مسل کر کے باہر آئے اور در بارکیا۔'

مرنے ہے جہلے بابر نے خاص طور ہے ہمایوں ہے کہا کہ:

'' ہمایوں، میں تھے اور تیم ہے ہمائیوں، اپنے عزیز وں کو، اپنے آ ومیوں کو، اور شرے تیم رہ کے تیم رہ کے تیم رہ کے تیم رہ کہا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال رکھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے بابر نے خاص طور ہے ہمایوں ہے کہا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال رکھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے بابر نے خاص طور ہے ہمایوں سے کہا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال رکھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے جدو شکی کا ہندا ستان کا خیال دھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے جدو شکی کا ہندا ستان کا خیال دھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے جدو شکی کا ہندا ستان کا خیال دھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے علیہ کے خوال ہم کیا کہ ہم حالت میں بھائیوں کا خیال دھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا۔ وفات کے عدو سات میں ہمائیوں کا خیال دھنا اور انہیں آگلیف نہ پہنچانا کے جدو سات میں ہمائیوں کا خیال دھنا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال دھنا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال دھنا کہ کیا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال دھائی کیا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال دھائی کا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کے خوالے کیا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کا خیال دو ان کے خوالے کیا کہ ہم حالت میں ہمائیوں کی خوالے کیا کہ ہمائیوں کے خوالے کیا کہ ہمائیوں کے خوالے کیا کہ ہمائیوں کیا کہ کیا کہ ہمائیوں کے خوالے کیا کہ ہمائیوں کیا کہ کیا کہ ہمائیوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ ہمائیوں کیا کہ کا کہ کیا کہ کو خوالے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا ک

### وت بارى عمر 46سال كى تقى \_ ما بر کی وصیت

بابرنے مندوستان کی فتح کے بعد بیسبق سیکھا کہ یہاں حکومت کرتے ہوئے ،اور رہتے ہوئے لازی ہے کہ مندوؤں كے ساتھ روادارى اور محبت كاسلوك كرنا جائے ۔اس نے ہايوں كے لئے جووصيت چھوڑى اس ميں كہا گيا ہے كه: فرزندمن! ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کابادشاہ بنایا ہے۔ اپنی بادشاہی میں ان باتوں کا خیال رکھنا جاہے۔

1- ندجی تعصب کوایے دل میں ہرگز جگہ مت دینا۔ لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے رو رعایت کے بغیر سباوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔

2- گائے کی قربانی سے پر ہیز کرنا۔ تا کہ اس سے لوگوں کے دل میں تمہاری جگہ ہواور وہ احسان اور شکر کی زنجیر میں تمہارے پابندہوجائیں۔

3- كى قوم كى عبادت گاه كومسارنہيں كرنا جائے \_ پوراانصاف كرنا جائے تاكه بادشاه اور رعيت كے تعلقات دوستانه ہوں اور ملک میں امن وامان رہے۔

اسلام کی اشاعت ظلم وستم کی تلوار کے مقابلہ میں لطف واحسان کی تلوار ہے بہتر ہوگی۔

5- شیعه تی اختلافات کونظرانداز کرتے رہو، کیونکہ اس سے اسلام کمزور ہوجائے گا۔

6- این رعیت کی مختلف خصوصیات کوسال کے مختلف موسم مجھوتا کہ حکومت بیاری اور کمزوری سے محفوظ رہے۔

مايول (1555-1556، 1530-1540) مايول

جابوں کو کتابوں ہے دلچیے تھی، وہ ستاروں کی جالوں سے حالات کا جائزه لیتا تھا،اس کامشغلہ تھا کہ ہفتہ کے سات دنوں کوساتے تعموں میں تقسیم كر كے ہردن كے لئے نيالياس اور رنگ فتخب كرتا تفا۔ كھروالوں سے اس كا رويه محبت والاتحا، امراء سے دوستان طریقہ سے پیش آتا تھا۔ جنگ ، فتوحات، اورلزائی جھکڑوں ہے اے دلچین نہیں تھی۔ ماہر کی وصیت کے مطابق سلطنت کوصوبوں میں تقسیم کر کے بھائیوں کودیدیا۔ کامران مرزاجے کابل ملاتھا، اس مرطمئن نہیں ہوااور پنجاب پر قبضہ کر کے جابوں کی تعریف میں چند شعر بھیج





دیے تو خوش ہو کراس نے بیصوبہ بھی اے دیدیا۔ مورخ ہمایوں کے اس کردار اور اس کے ممل کو "سخت ساسی غلطیال" کتے ہیں۔اگروہ اورنگ زیب کی طرح بھانیوں کوئٹل کرا دیتا، تب بھی تاریخ اے معاف نہیں کرتی۔اس کو جنگ کرنے كى ضرورت پيش آئى تو مجبوراً اوروه بھى بولى سے اس كے ندتوا ہے جرات ميں بهادرشاه كے خلاف كامياني ہوئى اور

مغلول نے ہندوستان کی حکومت افغانوں ہے چھپنی تھی، للبذا وہ ان سے خوش نہ تھے، جب انہیں شیر شاہ جیسا ساستدان، جزل، اور ہوشیار شخص مل گیا تو افغان مغلوں کے خلاف ہو گئے۔ ہمایوں کو چوسہ کے مقام پر 1539 ، میں فلت دی۔ اس کے ساتھ دوسری جنگ جو 1540 میں قنوج کے مقام پر ہوئی، اس میں فلت کھا کر ہما یول راجپوتا نداور سنده کی طرف بھاگ گیا۔

#### بمايول اور نظام سقه

جب ہمایوں چوسد کی شکست کے بعد فرار ہوا تو دریا یار کرتے ہوئے جب وہ دُوب رہا تھا تو اس کو نظام نامی سقہ نے بچالیا۔ اس کے بارے میں گلبدن بیگم " ہایوں نامہ "میں کھتی ہے کہ: ال خدمت كےصله ميں آپ نے اس شے كوتخت پر بٹھاديا.....اس سقه كوتخت پر بٹھا كرآب نے حكم ديا كہ سب امراء اس كے سامنے كورنش (آداب)كرس اوراس كا جو جی جا ہے کسی کودے اور جس کسی کو جا ہے منصب عطا کرے۔ دودن کے لئے

بمايول اورحميده بانوبيكم

اس سقہ کو ہادشاہی دی گئی۔

جب جالوں سندھ میں کسی مدد کی تلاش میں پھررہا تھا تو مرزا ہندال کے گھر میں اس نے پہلی مرتبہ حمیدہ یا نوکو ویکھا اوراس برفریفت ہوگیا۔ مگر جب دوبارواس نے حمیدہ بانوے مانا جاباتو بقول گلبدن بیکم کد:''حمیدہ بانوبیکم ند آئی اور کہلا بجيجا كداكرة داب كي فرض بياق مي يبلي بي اس دن آداب بجالا يكي مول اب دوباره كس لخية وَل " مها يول حميده بانو عادى يربيند تحد كلبدن بيكم اس كاحال للصتى إين: "فرض حالیس دن تک حمیدہ بانو بیم کی طرف سے میل و جحت رہی اور وہ کسی

عيدو على كابتدوستان 63

طرح ہے راضی نہیں ہوتی تھیں۔ آخر میری والدہ ولدار بیگم نے ان سے کہا، آخر کسی نہ کسی سے تو تم بیاہ کروگی ، پھر بادشاہ سے بہتر اور کون ہوسکتا ہے؟ بیم نے جواب دیا۔ ہاں میں کسی ایسے سے کروں گی جس کے گریبان تک میرا

بالآخر ہمایوں اور جمیدہ بانو بیگم کا اکاح سندھ کے چھوٹے سے شہر یاتر میں ہوا۔

اكبركي يدائش

ہمایوں سندھ میں ادھرے ادھر پھرتے رہے، پھر جیسلمیر کارخ کیا، مگر جباے پتہ چلا کہ وہاں کاراجا ہے گرفتار كر كے شيرشاہ كے حوالے كرنا جا ہتا ہے تو وہ پھرسندھ كى طرف آيا، اس بار معہ خاندان كے امركوث كے قلعہ ميں رہا۔ راجہ نے پورے قافلہ کا استقبال کیا۔ گلبدن بیگم نے امرکوٹ کے بارے میں لکھا کہ 'اکثر چیزیں یہاں بہت ستی تھیں۔ ایک روپید میں جار برے آجاتے تھے۔ رانانے حضرت بادشاہ کی خدمت میں بہت سے تھے بھجوائے اورالی شائستہ خد مات بجالا یا کہ س زبان سے بیان کی جائیں غرض کچھ دن بیماں عیش وآ رام سے گذار ہے۔'' ہمایوں حمیدہ بانوبیگم کوامر کوٹ میں چھوڑ کر بھکرروا نہ ہوئے ، یہیں 23 نومبر 1542 ء کوا کبریدا ہوا۔

ہالوں سندھ سے قندھار گیا۔ا سے امیر تھی کہ بھائی مدد کریں گے، مگر خبر ملی کے عسکری مدد کرنے کے بحائے اس پر حملہ كرنے آر ما ہاں كئے 1543 ميں وہ اكبركوكيمي ميں چھوڑ كرايران چلا گيا، جہاں ايران كے بادشاہ شاہ طہماسے نے

جايول كامقيره

اس کی مدوکی ،اس نے اول 1545 میں قندھار فتح كمااور 1550 ميس كابل 1554 میں اس نے دوبارہ سے ہندوستان فتح کرلیا۔ مگراہے زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملااور 1556 میں سٹرھیوں ہے گر كرانقال كركيا\_

64 عدو مطى كامندوستان

## شرشاه سوري (1545-1540)

اصل نام فريدخال تفاء ليك افغان جا كيردار كابيثا تفا\_سوتيلي مال كے سلوك سے تنگ آ كر كھر چھوڑ ديا، جب بابر مندوستان آیاتواس کی ملازمت اختیار کی اور بهار کا گورنر بنا دیا۔ حالات ے فائدہ اٹھا کراس نے خود مختاری افتیار کرلی۔ 1526ء کی یانی یت کی شکست کے بعد جوافغان بھم گئے تھے انہیں اکٹھا کیا، اور زبردست فوج تاركى، جس في 1539ء مين مايول كوشكست دی۔اس نے آگرہ و دہلی پر قضہ کے بعد فتوحات کاسلسلہ شروع كيا، كالنجر مين بارودكى مرتك كين عدت واقع

شرشاه بهت اجهانتظم تفاراس فيسلطنت كونتظمول اور ضلعوں کو برگنوں میں تقشیم کر دیا تھا۔ ہر برگنہ میں ایک فوجدار ، ایک خزانچی ،اورایک امین اورایک منصف مقرر کئے تھے۔وونشی ہوا کرتے تھے۔ایک ہندی اور دوسرافاری میں حساب کتاب لکھتا









شرشاه سوري کے زمانے کے سکے

اس نے تمام ملک کی زرعی زمین پیاکش کرا کے، لگان مقرر کیا۔ گاؤں کے عبدے دارای کے ذر مدوار تھے کہ ان کے علاقوں میں جرائم نہ ہوں۔شیرشاہ نے سرکیس تغیر کرائیں،ان میں سے ایک سنارگاؤں ہے دریائے سندھ کے کنارے ر ہتاں تک جاتی تھی۔ دوسری سرکیس ، آگرہ سے بر مانیور ، آگرہ سے بیانہ ، چنوڑ اور لا ہور سے ملتان تک تھیں۔ ان مؤکول برسایہ دار درخت لگوائے ، ہندوؤل اور مسلمانوں کے لئے سرائیس تغییر کرائیں ۔ان سڑکول کی وجہ ہے نہ صرف تحجارت بردھی، بلکہ گاؤں ودیبہات بھی الگ نبیس رہاوروہ بھی ان سر کوں کی وجہ ہے شہروں ہے ل گئے۔ شرشاہ نے اپنی ہندواور مسلمان رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ ہندوہ س کواو نجے عبدے دیتے ،اور کوشش کی کہ ملک میں امن وامان رےاورلوگ خوش حال رہیں۔

65 שובישטאלליים

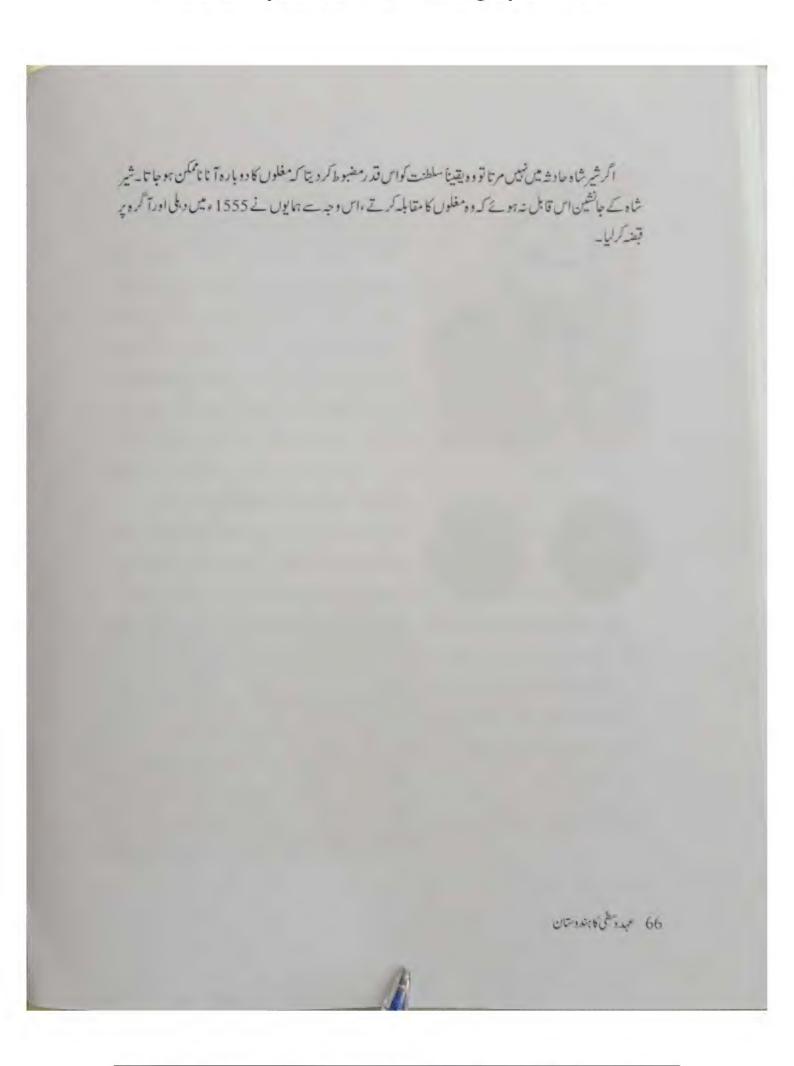

nner مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : nner

ويطاباب

# مغل رباست اورا كبر

مغل ریاست کی تفکیل اکبر (1605-1556) کے زمانہ میں شروع ہوئی، اور اس نے اس کے مختلف اداروں کی بنیاد ڈال کراہے مضبوط بنایا۔ چونکہ بابراور ہمایوں کواتنا وقت نہیں ملاتھا کہ وہ سلطنت کو وسیع کرتے اوراس کے اداروں اورروایات کو بناتے۔ اکبرنے نہ صرف مغل امیار کی بنیادر کھی، بلکہ اس امیار میں رہنے والی مختلف تو موں ، ان کے مذا ہب اوران کی کلچرل روایات کو بھی ایک سلسلہ میں جوڑ دیا۔

مغل ریاست کی بنیادا کبر کے نظریہ و بادشاہت پر رکھی گئی۔ بادشاہت کے بارے میں تین نظر نے بیان کئے جاتے ہیں:ایک بیکہ بادشاہ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں،اس کی ذات سب سے بلند ہوتی ہے۔البذارعایا کا کام بیہوتا ے کہ وہ بادشاہ کے احکامات کو مانے اور ان سے انکار نہ کرے۔ دوسرانظریہ سے کہ بادشاہ اپنے اختیارات کو استعمال



تين غلى بادشاه ، اكبر (درميان على ) ، جها تكبر ( بأكبي جاب ) اورشاه جهان ( وأكبي جاب)

كرنے كے لئے ايك طاقت ورعبدے داروں كا طبقه تياركرتا ہے، يعنی نوكرشا بى بناتا ہے، اس لئے بادشاہ اور نوكرشا بى مل كرحكومت كرتے ہيں۔ تيسر انظريد تھا كہ چونكہ بادشاہ كے پاس فوجى طاقت ہوتى ہے، اس كنے وہ سى بڑے جا كيردار، یاجا گیرداروں کی جماعت کوا بھرنے نہیں دیتا کہ جواس کے اقتدار یا اختیارات کو پیلنج کریں۔ اكبرنے جب مغل رياست كى تفكيل كا كام شروع كيا، تواس نے اپنے تجربات سے فايدہ اٹھايا، اور جيے جيسے ضروريات آتى گئيں،ان كے تحت وہ مخ ادارے بناتا گيا،ان ميں تبديلياں بھى كرتا گيا،اوراضا في بھى مغل رياست کی بنیاداس کے نظریہ و بادشاہت رکھی۔

### نظر بدءبا وشاهت

ا كبرك سامنے بادشاہت كے تين ماؤلز تھے: ايراني منگولي، اور ہندوستاني۔ ايراني نظريہ ميں بادشاه دوسر بے لوگول ے برتر تھا۔ دوسری روایت چنگیز خان کے حوالے ہے آئی کہ جس میں منگول خان دوسرے تمام لوگول ہے بلند تھا، بادشاہت کا یمی تصور ہندوستان میں تھا۔ بادشاہ کی ذات اس لئے اعلیٰ ہو جاتی تھی کیونکداے البی قوت کی حمایت حاصل ہوتی تھی۔اس وجہ سے بادشاہ سے بغاوت کرناسب سے بڑا جرم تھا۔

ا كبرنے اپنے بادشاہت كے نظريہ ميں ان متيوں كوآ پس ميں ملاديا۔ ليكن اس نے ان ميں پھے تبديلياں ہمى كيس۔ مثلاً متكولوں اور تيموريوں ميں بيروايت تھي كه بادشاہ كرنے كے بعداس كي سلطنت اس كے اڑكوں ميں تقسيم ہو حاتى تھی۔ ہندوستان میں ہایوں نے اس بڑمل کیا،اورسلطنت کو بھائیوں میں بانٹ دیا۔اس تقسیم کی وجہ سے اختیارات مجھی سی اوگوں کے پاس چلے جاتے تھے،اورتخت کوحاصل کرنے کے لئے خانہ جنگی نہیں ہوتی تھی۔ووسری روایت تیمور ایوں میں بھی کہ نابالغ بھی بادشاہ ہوسکتا تھا،اس کے لئے خاندانی وراثت کا دعویٰ کافی تھا۔

ا كبرنے سلطنت كى تقتيم كوفتم كرديا، اور تمام اختيارات اپني ذات ميں محدود كرديئ -اس نے باوشاہ كا درجه رعايا کے لئے بطور پاپ کردیا، کدوہ سربراہ ہاور رعایا اس کا خاندان ہے کہ جس کی فلاح و بہود کی ذمہ داری اس برے۔ ا كبر، إدشاه كي حثيت ساس لئے طاقت ورموتا كيا كيونكهاس في قوحات كي ذريعها بي سلطنت كو برابر پھيلايا۔ ہر فتح کے بعد سے ملاتے مغل امیار کا حصہ بن جاتے سے اور اس کے ذرائع بھی اکبرکول جاتے ہے۔ اس کی رعایا میں بھی اضافہ ہوجاتا تھا،ان حالات میں اس نے ایک ایسی بادشاہت کو قائم کیا کہ جو ہندوستان کے حالات کے مطابق ہو۔ جونگ ایک بادشاه کی حثیت سے وہ خود کوتمام ند ہبی تعضبات سے پاک جھتا تھا، اس لئے اس نے ایسی اصلاحات کیس کہ جن کا اے تک تعلق ریاست سے نہیں بلکہ برادری سے تھا، جیسے اس نے بھین کی شادی، جبریہ شادی، قریبی رشتہ داروں

WE 2016 68

یں شادی اور تی کو بند کراویا۔ چونکد اکبر کا درجہ رعایا کے لئے باپ کی طرح تھا، اس لئے ہندوا ہے جبت سے "مہا بلی" (بزا \_ طاقت والا) کہا

# الوالفضل اومغل نظريهء بادشاجت

اپوافضل (وفات 1602) اکبر کے در بار کا مورخ تھا،اس نے''ا کبرنامہ'' میں اکبراورمغل دور کی تاریخ لکھی ہے، اس کا ایک حصہ 'آ نین اکبری'' ہے، جس میں اکبر کی حکومت اور اس کے انتظام کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نظریہ ، مادشاہت برلکھتا ہے کہ:

> بادشاجت كامرتيه سب براے اور خداكے لئے سب سے زيادہ اہم ذات بادشاہ کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کا بیرکام ہوتا ہے کہ وہ بے ایمانوں اور باغیوں کو سزا دے اور لوگوں کوسیرھی راہ پر چلائے۔اگر اس دنیا میں بادشاہ نہ ہوتے تو، ظالم اور بے ایمان لوگ فتنہ وفساد پھیلائے رکھتے۔

ابوالفضل کے نزدیک ایک حق پرست بادشاہ اس لئے حکومت کرتا ہے تاکہ وہ نیکی کو پھیلائے ، اور جہاں خراب روایات، اور رسم ورواج ہوں انہیں ختم کر دے۔ چونکہ باوشاہ کو خدا سے روشنی اور ہدایت ملتی ہے، اس لئے اسے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ۔ لہذا ابوالفصل ا کبرکوایک ایسابادشاہ مجھتا ہے کہ جوخدا کی تمام مخلوق کے ساتھ برابر كاسلوك كرے، اس ميں نہ ہندو، نه مسلمان، اور بدھ مت كے مانے والوں كافرق ہو۔اس نظريد ميں سب مذہب كے



ابوالفضل اكبركے دريار ميں

عيدو الى كاوندوستان 69

صلحكل

نظریه وبادشاہت سے ملاہوا، اکبر کاسلح کل کاروتہ تھا۔اس کی بنیاداس بھی کہ ساج سے مذہبی تعصبات اور نفرتوں کو ختم کیاجائے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے 1563 میں ہندوؤں مرتھر اکے مقدس مقامات کی زیارت پر جولیکس تھے وہ ختم کر دیئے۔ 1564 میں اس نے جزیہ کوبھی ختم کر دیا۔ اس نے ہندوؤں کے ساتھ اپنے سے پہلے تحرانوں کی اس پالیسی کوبھی بدلا کہ انہیں او نچے عہدوں پر فائز نہ کیا جائے۔اس لئے اب انہیں حکومت کے اعلیٰ عہدے دیے تا کہ وہ بھی اینے آپ کوملمانوں کے برابر مجھیں، اور ان میں بیاحیاس ہو کہ بیحکومت ان کی بھی ہے۔ راجہ ٹو ڈرمل کو دیوان کا عبدہ دیا گیا، جومغل حکومت کا سب سے اہم عبدہ ہوا کرتا تھا۔ بھگوان داس اور مان شکھ دونوں کو اہم ذمه داريان سوني ككيل \_راجه بيربل اكبركاقريبي دوست تقا\_

ا كبرنے دوسرا كام يەكيا كە مندوندہب كوسجھنے كى خاطران كى ندہبى كتابوں كا فارى ميں ترجمه كرايا۔ مندوؤں كے تہوار، دسم و، دیوالی، اور مولی در بارمیں منائے جانے لگے۔اس نے گائے کی قربانی بھی بند کردی۔ صلح كل ياليسي كا اہم حصہ يہ تھا كه تمام مذاہب كا احترام كرنا جائے۔ برخض كا يہ فرض ہے كدايے مذہب يرقائم رے اور دوس وں کو برانہیں سمجھے۔

# ابوالفضل کا مذہب کے بارے میں بیان

ان لوگوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا جائے کہ جواینے ندہبی اصولوں پر چلتے ہیں۔ اگران میں اور تبہارے اصولوں میں فرق ہے تواہے برداشت کرنا جائے۔ برفر دحاے اس کاندہ اور عقیدہ کھے بھی ہو، وہ نعت اور رقم سے محر ومنہیں رہے۔ اس دنیا کواپیاباغ بنانا چاہے جہاں امن وعبت بھر نے پھولوں کی خوشبو ہو۔

منصب داري نظام

ا كبرنے اپنى تخت نشنى كے كيار ہويں سال (1564) ميں منصب دارى كا نظام شروع كيا۔ بادشاہت كے ادارے کے لئے ایک ایسی جماعت یا گروہ کی حمایت یا وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی کہ جواس کی مضبوطی کے لئے کام کرے۔

70 ميد شي كايم و تان

مغلوں کے ہم عصرا ریانی اور مثمانی حکمرال خاندان اس مقصد کے لئے غلاموں کو تربیت دے کران پراعتما دکرتے تھے۔ ا كبرف فلاى كادار عكوقائم نبيل كيا، بلكه اس كى جكه منصب دارى كانظام شروع كيا-اس نظام ميس تمام منصب دار جا ہے ان کا تعلق کی ندہب اور ذات ہے ہو، وہ ایک طبقہ کے طور پر متحد ہو کر بادشاہ کے وفادار ہوگئے۔اس کا ایک متیجہ سے بھی ہوا کہ غل شغرادے جواب تک علیحدہ ایک طبقہ تھے، انہیں بھی منصب داری نظام میں شامل کر کے اس کا حصہ بناویا۔ ا۔ وہ بادشاہ کے ملازم ہو گئے ،اس طرح ان میں اور دوسرے منصب داروں میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ یہ منصب دار بادشاہ کے لئے فوج رکھتے تھے،ان کی اپنی علیحدہ ہے کوئی فوج نہیں ہوتی تھی،اس لئے ان کی جانب

ے بناوت کے خطرات بھی کم ہو گئے اور بادشاہ کی پوزیشن مضبوط ہوگئی۔منصب دار کی حیثیت ے اب وہ ال تمام توانین کے پابند تھے جو بادشاہ کی جانب ہے نافذ ہوئے تھے، یعنی گھوڑوں کوداغ لگوانا، تا کہ جعلی گھوڑے پیش نہیں کئے جائیں، فوجیوں کامعائے کرنا، ان کے ذمہ جتنی فوج ہے اسے رکھنا، اگروہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے تو انہیں جرماندديا ووتاتحار

اكبر بادشاه

ا كبرنے اينے منصب داروں كواس قدر مراعات ديں تھيں كدوہ بادشا ہوں كى طرح رجے تھے۔ انہیں جودولت، شان وشوکت، اور عزت ملی ہوئی تھی، یہ انہیں بادشاہ سے وفادار رہے پرمجبور کرتی تھیں۔ اکبرایے منصب داروں کی عزت کرتا تھا، اگروہ اس کی باتوں کی خالف کرتے تواس پر ناراض نہیں ہوتا تھا۔منصب داری نظام نے تمام علی امراء کوایک سلسامين جوز ديا\_ اكبراس نظام كے تحت جا بتا تھا كه تمام جماعتيں اس كى وفادار بول، تاكده كى الك كروپ كى مددكا مختاج نبين رب-

جاراتم وزراء

مغل حکومت کے جاروز روانتهائی اہم ہوتے تھے۔ د يوان: په فنانس ياماليات كا وزير ، وتا تفا\_

> بخشى يفوج كاانيارج موتاتها\_ -2

صدرالصدور: يدند جي معاملات كاانجارج بوتا تفا -3

غانسامان: شاہی خاندان کے کھریلوانظامات کا انجارج تھا۔

71 كالتونان 71

# اكبركي مذهبي ياليسي

ا كبرايني نوجواني ميں روہبي قدا خواجه مين الدين چشتي كے مزار كى زيارت كرتا تھا۔ سليم چشتى كا معتقد تھا، مگر آہت آ بستداس کے خیالات میں تبدیلی آئی چلی گئی۔اس کی اہم وجدور بار کے علماء کارویہ تھا،جس نے اکبرکوان سے دور کرویا۔ خاص طورے دربار کے دوعلا ، عبدالنبی اور مخدوم الملک جوایک دوسرے سے لڑتے بھی رہے تھے اور مذہب کے معاملات میں بخت روبدر کھتے تھے۔ 1575 میں اسے نے اپنے نئے کیٹل اپنے پوریکری میں ایک عمارت''عباوت خانہ'' ك نام مع الملات ير بحث ومباحث كي بهال على مأه بالياجائية اوران سه مذهبي معاملات يربحث ومباحث كياجائية اس نے یہ پروگرام بنایا کہ ہرجمعرات کوسادات مشائخ اورامراء کو دعوت دی جائے تا کہ وہ مذہبی امور پر بات چیت كريں۔ يالوك مليحدہ عليمہ بها منوں شن بينے تے الر بادشاہ ہر جماعت كے ماس جا كران كے خيالات منتا تھا۔ اگر ضرورت يوني هي تو لا تبريري سے آنا إل حکوا كر اس كي تعلي كي جاتي تھي ليكن جوابيد كرجب فرجي معاملات ير بحث شروع مولى توعلاء في الك دوم عدوكافر اور كراه أبات الكالمايا-

ليكن اكبركوان بحثول سال الله وهي وها المال في التي عليوت خانت الذي الذارناشروع كرديا بمحي بمحي تو وہ جمعہ کے روز اور کی راے رہیں لذات المالورة وق اللہ علی سے جنت کی حصر لیا تھا۔ میکن ان بحثوں کی وجہ سے مذہب کے بارے میں اُس کے وائن میں شکوک پیدا ہوا ہے۔

ابتداء میں تو صرف سلمان علامتر کے اور کے تھے اگر اب اکبر کے دوسرے مذاہب کے علاء کو بھی وعوت وین شروع كردى، جن يمن برامن البين مت كه فيهي عالم وجن عيد متاثر ووكراس في يجيد دنول مين كوشت كها نابند كرويا، زرتشت كالمنة والمعاجرين وجهال في عن يعيث آك روش ركفت كالقروبا

### فادرمونسيراك اورعبادت خانه مين بحث

اس کے بعد بخث ومباحثہ کا موقع و پا گیا۔ بیمباحثہ رات کو ہوا، اس میں مختلف علاءاور ندہبی ماہرین موجود تھے۔ یہال پر جوموضوعات زیر جنت آئے وہ الیمی آبابوں کی صدافت کے بارے میں تھے کہ جن پرمیسائی مذہب کی بنیاد ہاور ملمانوں کے ان عقیدوں کے بارے میں کہ جن پران کا ایمان ہے۔

denies 22

ال نے عیسائیوں کو بھی عبادت خانے میں آنے کی وعوت دی، اس وقت گوا میں پرتکیز یوں کی حکومت تھی، وہاں ے پہلامیسائی مشن 1580 میں فتح اور سکری آیا۔ اس کے ایک ممبر نے جس کانام فادر مونسیراٹ تھا، اکبر کے درباد کے مالات يربعدض ايك كتاب للحى

ویکھا جائے تو عبادت خانداوراس کی زہر بھٹیں اکبر کا ایک انوکھا تج بیتھا۔ ان بھٹوں ہے ایک بات تو رسامنے آ كى كە برىدىب كے عالم نے اسے ندہب كوسي كہااوردوس على مداہب كو كمراه كن قرارد يا۔اس سے اكبر نے يہ سیساکہ بات اس کے الث ہاور وہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں سیائی ہے، اس لئے اس سے نفرت کی بجائے اس کی عزت 1600

# مائبل كانتحفه

فادرمونسيراث لكصنات كه وہ اپنے ساتھ بائبل کے کر گئے جو کہ جارز بانوں میں کھی ہوئی تھی اور جس کی سات جلدوں میں جلد بندی کی گئی تھی۔بادشاہ نے اسے امراء کی موجود گی میں نہ صرف بائبل كوبوسدديا بلكه احترا مأاسات سيغمر يرجحي ركها-

# آ ئىن راھنمونى

ا كبركي مذہبي باليسي كے بارے ميں اكثر اس كے' وين الني'' كا ذكر كيا جاتا ہے، اس سے بيتاثر ملتا ہے كہ جسے اس نے کوئی نیا ندہب جاری کیا تھا۔ حقیقت میں ایسانہیں تھا۔'' دین الہی'' کا لفظ اکبر کے بعد استعال ہونا شروع ہوا۔ الوالفضل اع المستموني "لعني مرايت كاصول كبتاب اس كے خاص خاص اصول بيتھ۔

- 1- دوسر عداب كى كالفت نييس كى جائے گى-
- كى كالدب ديم ذي تاتيد الما يس كالما عاد -2
  - 3- انده گلوق كويريشان تين كري ك-
    - 4- تقليدت يربيز كياجا كا-
- گئیں رسومات = دوری افتیاری جائے گی۔

אנפשטאונרטט 73

ا كبرخودكوگروكہتا تھا، اور جواس كے مريد ہو گئے تھے، وہ جيلے كہلاتے تھے، اس لئے ديكھا جائے تو اس نے كوئى نيا مذہب شروع نہیں کیا تھا نہ اکبرنے کسی کواس میں زبر دہتی شامل کرنے کی کوشش کی ۔ ابوالفضل آئین راھنمو نی کے ایک اوراصول کے بارے میں لکھتا ہے کہ:

"ارادت مندا شخاص آئین مقدی کے مطابق گوشت خوری ہے جہاں تک ممکن ہو پر بیز کرتے ہیں۔"

راجيوت باليسي

ا کبری را جیوت یالیسی کاتعلق اس کی ندہبی یالیسی ہے ہیں تھا۔ را جیوتوں سے اس نے اس وقت دو تی کی کہ جب وہ تخت مذہبی تھا۔ایک روایت میہ ہے کہ جب ہمایوں ایران گیا تو ایران کے بادشاہ طہماسی نے اےمشورہ ویا تھا کہ چونکہ ہندوستان میں افغان مغلوں کے مخالف میں اس لئے انہیں راجیونوں سے تعلقات بڑھانا جاہئیں۔ جایوں تو اس برعمل نہیں کرسکا، گر جب1562 میں اکبرکوراجہ بھارل کچھوا ہدکی جانب سے یہ پیغام ملا کہ وہ اپنی بٹی کی شادی اس ہے کرنا جاہتا ہے تو اکبر نے اسے فورا قبول کرلیا۔ اس شادی کی خاص بات سے کہ اس نے راجیوت شنرادی کو ندہب تبدیل کرنے پرمجور نہیں کیا، وہ ہندو ندہب کے مطابق عبادت بھی کرتی تھی اور ہندور سم ورواج کو بھی جاری کئے رہی۔

ایک مورخ نے راجیوتوں اورمغلوں کی دوئتی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس لئے مغل بادشاہ کے وفا دار ہو گئے کیونکہ وہ خود کو'' راجہ کے بیٹے'' کہتے تھے، مگران کے ہاں بدراجہ غائب تھامغل بادشاہ نے اس راحہ کی جگہ لے لی ،اور یوں انہوں نے اپنی ذات کو کمل کرلیا۔مغلوں نے ان کی وفاداری کے بدلے میں انہیں عہدے،منصب، دولت،عزت اورعظمت دی۔ان کی رسومات ورواج کواسی طرح سےرہے دیا۔

راجیوتوں نے مغلوں کے ساتھ اس لئے بھی شادی بیاہ کے سلسلہ میں تعصب کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ان کا قبالکی نظام تھا برجمنوں کی طرح ذات یات کی بختی نہیں تھی۔ دوسری مغلوں سے شادی برابر کی بنیاد پر ہوئی ،کسی شکست کے نتیجہ میں نہیں ہوئی۔ جب یہ مغلول کے رشتہ دار ہو گئے تو اکبرنے ان کے ساتھ گھر والوں جیسا سلوک کیا ،انہیں دوس منصب داروں کے مقابلہ میں زیادہ مراعات تھیں۔ایک توانبیں ریاست کی جانب سے جا گیرملتی تھی ، دوسرےان کے ملاقے کی جا کیم جود وطن جا گیز کہلاتی تھی اس کی آمدنی بھی ان کے پاس ہوتی تھی۔ اکبراس بات کا خیال رکھتا تھا کہ انہیں را جیوتان میں جنگ کے لئے نہیں بھیجاتھا بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں برازنے جاتے تھے۔

مغلوں کی ملازمت میں آنے کے بعدراجپوتوں نے ان صلاحیتوں کو جوآپس کی لڑائیوں میں صرف ہوتی تھیں، انہیں مغل امیار کو بنانے میں صرف کیا اور یول انہول نے تاریخ میں اپنانام پیدا کیا۔ اس فے مغل بادشاہت اور ریاست

74 ميدوطي كايندونان

كوقو مي رياست بناديا۔



جا گيرداري

مغل حكران اپنے امراء کوتخواہ کے وض جا گیریں دیتے تھے، مگریہ موروثی نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی یہ جا گیریں ایک علاقہ میں رہتی تھیں ،ان کا تبادلہ ہوتار ہتا تھا تا کہ وہ کسی ایک جگہرہ کراینے اثر ورسوخ کونہ بڑھا سکیل ۔ان کے مرنے پر جا گیروالی مغل ریاست کے پاس آ جاتی تھی۔ زمینداری یا جا گیرواری بداصطلاح مندوستان میں مغلول کے زمانہ

## جا گیرداروں کے بارے میں برنیر کابیان

ایک فرانسیسی سیاح برنیر جو مندوستان آیا،اس نے اسے سفرنام میں جا گیردارانہ نظام کے بارے میں لکھاے کہ:

ایک طرف تو کاشت کارایے دل میں ہمیشہ بی خیال کرتے ہیں کد کیا ہم اس لئے محنت كريس كدكوني ظالم آئے اورسب كچھ چھين لے جائے اور جاہے تو جارى اسراوقات کے لئے بھی ہمارے ماس کچھ نہ چھوڑے اور دوسری طرف جاگیردار اورصوبددار بیسو جے ہیں کہ کیوں چھوڑی ہوئی اورومیان زمین کی فکر کریں، اپنا رویداور وقت کو بار آور بنانے میں لگائیں کیونکہ نامعلوم کس وقت ہے ہمارے ہاتھ ے نکل جائے اور ہماری محنت اور کوشش کا کھل نہ ہم کو حاصل ہونہ ہماری اولادکو۔ پس زمین ہے جو کچھ وصول ہو سکے کرلیں ، ہاری بلاے کاشت کاربھو کے مرس يا جزجا تين \_

عبدة على كابتدوستان 75

میں استعمال ہوئی شروع ہوئی ، ورنداس سے پہلے ان کورئیس ، راجہ اور فعاکر کہا جاتا تھا۔ سلطنت کے عبد میں بدا قطاع

جا گيرك كل شميس موتى تحيى: خالصه جا گير باوشاه كے لئے موتى تحى ،جس كى آيدنى سے اس كے اخراجات بورے ہوتے تھے۔" یائے باتی" وہ زمین ہوتی تھی کہ جے ملیحرہ سے رکھا جاتا تھا تا کہ سے منصب دارکو دی جا سکے۔" زور طلب 'ووزین ہوتی تھی کہ جہاں بغاوت یا شورش کی وجہ سے لگان حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا۔

اس كے علاوہ" اوسط آلدنى كى زيمن" اور" سير حاصل زيمن" كا فرق بھى تھا۔ اورنگ زيب ك آ يے آ يے سیرحاصل زمین حاصل کرنے والے امیدوار زیادہ ہو گئے تھے۔ بدلوگ سفارش اور رشوت سے بیز مینیں حاصل کرنا حاہتے تھے۔چھوٹے جا گیردارول کو تنجریاز ورطلب زمینیں ملتی تھیں۔

ا کبرجا گیرداری کے نظام کوختم کرنا جا ہتا تھا۔اس مقصد کے لئے اس نے ساری زمینوں کوخالصہ قرار دیریا اور منصب داروں کی نقتہ تخوا ہیں مقرر کر دیں لیکن نقتہ تخوا درینامشکل ہو گیا، کیونکہ جومنصب دار دور دراز کے علاقوں میں تھے انہیں برونت ادا نیگ نہیں ہو عمتی تھی ۔اس لئے اکبرنے نقذ تنخواہ اور جا گیر تنخواہ کے وض ان دونوں کو ہاتی رکھا۔

# اكبركي شخصيت

ا کبر کی شخصیت کے بہت پہلو تھے۔ وہ صرف ہندوستان کا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ خود کوایک عام انسان بھی سجھتا تھا۔ وہ دربارے اٹھ کر کاریگروں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتا تھا، بھیں بدل کر عام لوگوں میں گھومتا کچرتا تھا، دوستوں اور مصاحبوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا تھا۔اس کی شخصیت کے اس پہلو پر بہت سے غیرمکی سفیروں اور سیاحوں نے لکھا ہے۔ ر فع الدین شیرازی، ایک ایرانی سوداگر تھا جو 64-1560 میں ہندوستان آیا تھا، اس نے اکبرکوجس طرح دیکھااس کے بارے میں دلچی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ لکھتا ہے کہ:

اكبراوركسان

ا کے اور موقع پروہ شکار کا تعاقب کرتے ہوئے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے گیا کہ جہاں کے لوگ باغیانہ طبیعت کے تھے۔انہوں نے اعلیٰ حضرت (اکبر) کو پکڑلیااور یو جھا:

" ثم كون جو؟" اعلى حضرت نے جواب ديا" ميں خان خاناں (بيرم خاں ) كا نوکر ہوں ۔''ان لوگوں نے شرار ٹااعلیٰ حضرت کومویشیوں کے باڑے میں بند

Ut 12:16 5 1 20 76



كرديا\_يزاؤنه وينجنج يراعلى حضرت كى تلاش موئى اورسياى اس گاؤں ميں بھي بنج (معلوم ہونے یر) پیر محدشروانی نے اشکر کے ساتھ آ کرگاؤں کو گھرے میں لے لیا ہت کہیں جا کراعلیٰ حضرت کو چیڑا یا جا ۔ کا۔ اں کے بعد ایک اور دفعہ وہ شکار کے چیچے بھوکے پیاہے ایک گاؤں میں جا منعے۔اس گاؤں میں بھٹیار خانہ تھا، اعلیٰ حضرت کھانا کھا کر آ رام کرنے لگے۔ جب اعلى حضرت أرام فرمار بصفحت بكهاورمسافراس سرائي مين آگئ اور انبیں ایک غریب اورمفلس مسافر سمجھ کران سے سلام کے خواہاں ہوئے۔اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، تو ان لوگوں کو بہت برالگا اور غصہ میں دو جارجا یک رسید کر کے انہیں وہاں سے بھاگ جانے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت چونکدا کیلے تھاس لئے انہول نے حالات سے مجھونة کر کے خاموثی ہے اپنی راہ لی۔ بعد میں بھیاری نے ان لوگوں سے کہا کہ انہوں نے بہت غاط حرکت ك ـ ية واكبر بادشاه من جوشكار كھيلتے ہوئے اپنے يراؤے دورنكل آنے كى وجه ے یہاں آ مینچے۔ بیمعلوم ہونے بروہ مسافر بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے بحاك كوز عدوع ایک مرتباتو خود میں نے اے این حل کی جہت پر پٹنگ اڑاتے دیکھا۔ وہ نظے سرتحاادر صرف أيك تكي يهني هوع تقار (بحواله شير س موسوى: شهنشاه اكبر)

أكبركي وفات

اکبری وفات برجندوستان میں جولوگوں کے تاثرات تھے،اس کے بارے میں بناری داس (پیدائش1586) نے الساب ير الروكاايان والقار يخالات ال كان ين الدين الله الله الله الوراشير خوف زده تحا- بر مخض في تحبرابث من اين تحرك درواز ، بندكر الناء وكالعارول في افي وكانين برهاوي بيناني كالمين مال دار لوكوں في اسے جواہرات اور دوسرا تمام فيتني سامان چسياديا۔ پھھ في اپني تمام

יווילטאומרטט 77

دولت اورنفتری گاڑیوں میں گھری اور محفوظ اورا لگ تعلگ جگہوں پر چھپا آئے۔
گھر گھر لوگوں نے ہتھیار تن کرنے شروع کر دیئے۔ امیر لوگ اپنی شاخت
چپانے کے لئے خربیوں کی طرح موٹے چھوٹے کپڑے سیننے گئے...... ہر
طرف خوف و ہراس کا عالم تھا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ، کیونکہ کوئی چورڈا کو
شتے۔

یدافراتفری اس وقت ختم ہوئی جب دس روز کے بعد آگرہ سے ایک خط آیا کہ
دارالحکومت میں سب خیریت ہے۔صورت حال معمول پرآگئی۔

( جموالہ شیریں موسوی )



78 ميدو طي كامندو تان

ساتوال باب

#### شابي علامات اور دريار

باوشاہت کے نظام میں حکمراں خود کو عام لوگوں سے علیحدہ رکھنے کے لئے الیی علامات کوا فتیار کرتے ہیں کہ جن ے ان کی شان اور بڑائی ظاہر ہو۔ ان کے لئے بیاس لئے ضروری ہوتا ہے تا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طاقت اور دولت کارعب بیٹے جائے اور وہ ان کے وفا دار اور تابع رہیں مغل بادشاہوں نے بھی ،اس طرح کی خاص علامات اپنے لئے اختیار کررکھی تھیں کہ جن کی بنیادیران کی حکومت کوشلیم کیا جاتا تھا،اورلوگوں کو برابریدا حساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان

آیک تومغل بادشاه، اپنی بادشاہت کو''موروثی'' سیجھتے تھے اور اپناتعلق اپنے جدا مجد تیمور (1405-1370) ے ملاتے تھے۔ دوسرے جونکہان کے خاندان کی شادیاں چنگیز خال کے خاندان میں ہوئیں تھیں ،اس لئے بہاس پر بھی فخر کرتے تھے مغل یادشاہ ہار ہار' 'تورۂ چنگیزی'' یا چنگیزی قوانین کا ذکر کرتے ہیں، جن پروہ وقتا فو قتاعمل بھی 221

...3

مغلوں کی شاہی علامات میں سب ہے اہم تخت ہوتا تھا۔ اکثر ہم'' تخت وتاج'' کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مرمغل بادشاه تاج نبيس بينية تحاس كي جكه وه بكزى بائد هة تحص بربيرا، يافيتي پتمرآ ويزال موتاتها يخت ر بشخ كامطلب تفاكة عكومت كى باك ووسنجال لى ب- اى لئة جب كوئى بادشاه بنما تفاتوس سه يهلي "رسم تخت شيئ" ہوتی تھی کہ جس میں نیابادشاہ دربار میں سب کے سامنے تخت پر بیٹستا تھا، اس موقع پر وہ امرا، اور دربار یوں کو تخف تحاكف بھی دیتا تھا،اورانہیں انعامات ہے بھی نواز تا تھا۔

وربار میں بادشاہ جا ہے وہ دربار عام ہو یا دربار خاص ہمیشہ تخت پر بیٹھتا تھا، جب کہ درباری اس کے سامنے دو

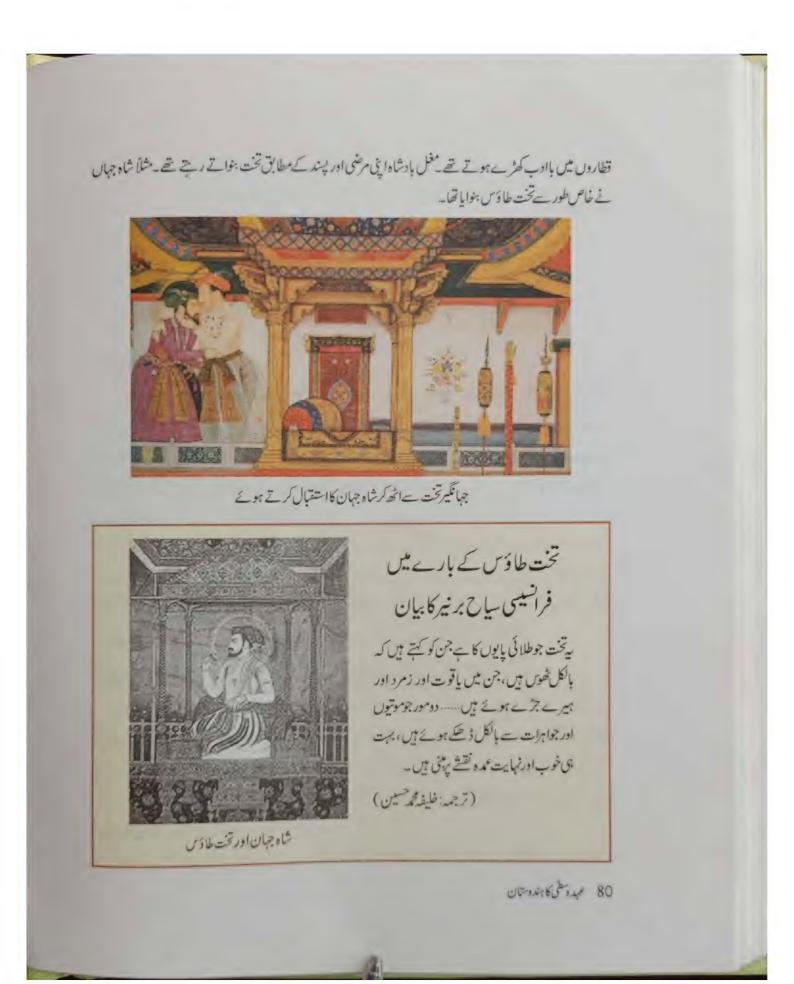

# تخت روال کے بارے میں برنیر کابیان

ا کثر اوقات باوشاہ تخت روال پرسوار ہوتا ہے، جس کو کہاراٹھاتے ہیں، پہتخت ایک شم کا مکلف چوہیں بنگلہ ہوتا ہے جس کے روغن کاری اور ملمع کے ستون اور آئینہ دار کھڑ کیاں ہوتی ہیں جوتیز ہوااور بارش وغیرہ کے وقت بند کی جاتی ہیں۔ ( ترجمه: خلفه محرسين )

بدرستورتها كدجب نيابادشاه تخت نشين موتا تحاتو جعد كے خطبه ميں اس كانام يرها جاتا تھا، بدايك طرح سے نظ بادشاہ کی تخت شیخی کا اعلان ہوتا تھا۔اس کے بعد جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امیر تیمورے لے کرموجودہ حکمراں کے نام نظيمي يرهم جاتے تھے۔





اكبر كے دور كے جاندى كے كے

ہر نیا بادشاہ ، تخت نشینی کے فورا بعد اینا سکہ جاری کرتا تھا۔اس کی ایک جانب اس کا نام اور خطابات موتے تھے، دوسری جانب اس كى تعريف ميں اشعاره يا كوئي قرآني آيت باكلمه موتا تھا۔





شاہ جہان کے دور کے جاندی کے سکے

نیا دشاه این مهری بنواتا تها، ان براس کانام اورخطابات موت تعے،جب کے مہر کے حاشیہ برسابق حکمرانوں کے نام کندہ کرائے جاتے تھے۔ان مہرول کود سخط کی جگہ استعمال کیاجا تاتھا۔انہیں تمام شابى فرمانون اورا حكامات يرجى الكاياجا تالقاراتك خاص شابى مهر

ہوتی تھی جو' اوزک' کہلاتی تھی۔ یکی وفاداراور قابل امتبارامیر کے یاس ہوتی تھی۔

ميدوطي كاجندوستان 81



#### دوس سے امتیازات

ان علامات کے علاوہ مغل باوشاہوں نے چند باتیں صرف اپنے لئے رکھ رکھیں تھیں ،اور کسی کوانبیں اختیار کرنے کی اجازت نبیں تھی، جیسے جھروکہ درٹن، بادشاہ سے محل کے جھروکے میں آ کررعایا کو درثن دیا کرتا تھا، اس رسم کو اکبرنے شروع کیا تھا، جے اس کے جانشینوں نے جاری رکھا۔ ہاتھیوں کی لڑائی بھی صرف بادشاہ کے لئے مخصوص تھی۔شاہی محل میں نوبت خانہ ہوا کرتا تھا، جہاں دن رات کے مختلف اوقات میں نوبت بچا کرتی تھی ،کسی دوسر کے وید تنہیں تھا کہ شاہی نوبت خانے کی موجود گی میں نوبت بجائے۔ نوبت خانے میں موسیقی کی دھنوں کے ذریعے بادشاہ کی نقل وحرکت کا اعلان

اس کے علاوہ مجدمیں پالکی سے جانا ، مجدمیں مقصورہ (علیحدہ جگہ) نماز پڑھنا اورشاہی شکار کی طرح جوتمر غد کہلاتا تھا،دوسرول کے لئے منع تھا۔

ان مراعات اورا متیازات کی وجہ ہے بادشاہ کی شخصیت دوسم وں سے برتر ہوجاتی تھی۔

## درباراورای کے آواب

مغل دربار کی حثیت ایک ادارے کی تھی۔ یہ دستور تھا کہ بادشاہ ہرروز در بار کیا کرتا تھا جس میں تمام اہم منصب دار، عبدے دار، اور امراء شریک ہوتے تھے، یہاں سلطنت کے معاملات برغور ہوتا تھا، اور تمام انظامی فیصلے کئے جاتے تحے۔اگر کی دوسرے ملک سے سفیرآتے تھے تو وہ بھی در بار میں آ کر پیش ہوتے تھے اور بادشاہ کے سامنے اپنے حکمران كخطوط اور تخفي بيش كرتے تنجے۔

در بار، دارالحکومت میں بھی ہوتا تھا، اگر بادشاہ دوسری جگہوں پر جاتا، پاکیمپ میں ہوتا تو وہاں بھی دربار با قاعد گی ے ہوا کرتا تھا۔شہوں میں فتح پورسکری، آگرہ، دبلی اور لا ہور وہ مقامات تھے کہ جہاں دربار عام اور دربار خاص کی عمارتين تحيين \_

در بارس امراء کواین درجه اور مرتبہ کے مطابق جگہ ملی تھی۔ در بار میں بادشاہ کے آئے ، اور جانے کی اطلاع نوبت بجا کر کی جاتی تھی۔

در بارکوخاص موقع پرسجایا جا تا تھا،مثلاً نوروز پر، بادشاہ کی سالگرہ پر، تبواروں پر، اورسفیروں کی آید پر۔ مغل بادشا ہوں نے در بار کے آواب مقرر کئے تھے۔ان آواب کی خصوصیت بیتھی کدوہ تمام در باری جوموجود ہوتے تھے، انہیں اپنی جسمانی حرکت پر بوری طرح کنفرول کرنا ہوتا تھا، بادشاہ کی موجود گی میں بات چیت کرنا، بنسنا،

ميدو على كابندوستان 83

کھانسنا،جہم کو تھجلانا،اور بلاوجہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا مخت ہے اولی ہواکر تی تھی۔ آواب کی رسومات اس لئے بھی ضروری تھیں تا کہ ان کے ذریعہ بادشاہ کی برائی اور برتری قائم رہے۔ان آ داب میں ایک ' کورنش' بھی اس میں سيده باتھ کی بھیلی کو پیشانی پر رکھ کرسر جھکاتے تھے۔ دوسرا طریقہ اسلیم ' تھا،اس میں سیدھے ہاتھ کی بھیلی کوسر پر رکھتے تھے۔ان دونوں کے ذریعے درباری اپنی عقیدت کا ظہار کرتے تھے۔ان آ داب کے علاوہ ''قدم بوی''یا'' محدہ''

جوامراءدر بارمیں آتے تھے،ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ بادشاہ کو پھینہ کچھ بطور ''نذر'' پیش کریں۔خاص طور سے وہ منصب دار جودوس ہے صوبول ہے آتے تھے وہ اپنے ہمراہ تخفے تحا نف لاتے تھے۔ بادشاہ منصب داروں ہے خوش ہو کرانہیں بھی تخفی تحائف،نفذرقم،خطاب،اورخلعت دیا کرتا تھا۔خلعت دینے کا مطلب تھا کہ بادشاہ خاص طور ہے اینامیر کی خدمات کااعتراف کرر ہاہ۔

## تقريبات اورشابي جلوس

در بار میں تقریبات اور تفریحات کا سلسلہ بھی با قاعد گی ہے ہوتا تھا۔ اس کے دومقاصد تھے: اول یہ کہ بادشاہ اس ذر بعدے اپنی شان وشوکت کوظا ہر کرتا تھا، اپنی دولت سے رعایا کومتا ٹر کرتا تھا، دوم سے بید کہ وہ اور اس کے خاندان کے در باری ،اورام اءان موقعوں پرایک دوسرے سے ملتے تھےاوران تقریبات میں شریک ہوکرلطف اندوز ہوتے تھے۔ مغل حکمرانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تنہواروں کو بھی اسی طرح شان وشوکت ہے منا ناشروع کردیا تھا، جیسے وہ مسلمانوں کے تہواروں کومناتے تھے۔ان تہواروں کے موقع پرمحل کی خواتین خاص طور سے سرگرم ہو جاتی تھیں۔ درباری بادشاہ کونذر دیتے تھے، جبکہ بادشاہ انہیں تخفے دیتا تھا۔ ان تہواروں میں سب سے زیادہ رنگین تہوار لوروز كاتحا\_



مغلوں کے زمانے میں شادی کی تقریبات کے موقع پر بارات کا منظر

84 ميدوسطى كاجدوستان

## جش نوروز

با ایک قدیم ایرانی تبوارتها، جو (انگریزی مهینه مارچ) ایرانی سال کے سلے مهینه میں بہار کے موسم کے شروع ہونے یرمنایا جاتا تھا۔اس موقع برمحل کوسجایا جاتا تھا،شہر میں مکانات اور بازاروں کوبھی مختلف رنگوں ہے رنگا جاتا تھا۔امراء ہرروز بادشاہ کی دعوت کرتے تھے،اورجس امیر کے گھر بادشاہ جلاجا تاتھا،وہ اس کے لئے فخر کی بات ہوتی تھی۔ نوروز کے موقع پر' مینابازار' نگا کرتا تھا۔ بازار میں امراء اپنے اسٹال لگاتے تھے جہاں قیمتی اورانو کھی اشیاء رکھی جاتی تھیں۔خواتین اور امراء کی بیگات کے لئے علیحدہ ہے بازار ہوا کرتا تھا، جہاں تمام دکا ندار اورخریدارعورتیں ہوا کرتی تھیں کے مردکواس بازار میں آنے کی اجازت نہیں تھی ،صرف بادشاہ آسکتا تھا۔

### مینابازار کے بارے میں برنیر کابیان

اس میله کابرالطف به ہے کہنی اور نداق کے طور برخود بادشاہ ایک ایک بیسہ کے لئے جھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیگم صاحب بہت گراں فروش ہیں۔ دوسری جگہ ے اس ہے اچھی اور ستی چیزمل علتی ہے، ہم ایک کوڑی بھی زیادہ نہ دیں گے۔ ادھ وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنا مال زیادہ قیت کو بیجے اور جب دیکھتی ہے کہ بادشاہ زیادہ قیمت نہیں لگا تا تو گفتگو اکثر ایس بڑھ جاتی ہے کہ یہ کہدائھتی ہے کہ آپ اع برف بیخ کی خبرلیں،ان چیزوں کی قیت آپ کیا جائیں اور یہ آپ کے الأَقْ نبين بين ، بهتر بح كى اورجكه تلاش كرير ..... آخر كار سودا طے ہوجا تا ہے۔ (رتجمه: خلفه محسين)

جشن وزن

جشن وزن جے تولدان بھی کہتے تھے مغل بادشاہ اس تقریب کوسال میں دومر تبدمناتے تھے، لیمنی اپنی تشمی اور قمری سالگره بر اس موقع برایک بزی تراز و میں بادشاه قیمتی چیزوں اورا ناج میں علا کرتا تھا، اور یہ بعد میں غریبوں میں بائٹ وي حاتي تخيي \_

ميدو على كابندوستان 85

بالتحيول كى لژائى

مغل بادشاہوں کو ہاتھیوں کی لڑائی کا بڑا شوق تھا۔ بیصرف بادشاہ کاحق تھااور دوسروں کواس متم کی لڑائی کرانے کا اختیار نہیں تھا۔ پیڑائی اکثر دارالحکومت میں جھروکہ کے سامنے دالے میدان میں ہوتی تھی۔اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، جب بادشاه جا بهتا تهاءای وقت اس کا انتظام ہوجایا کرتا تھا۔



باتقيول كى لزائي

دومري تفريحات

ان تفريحول بين شكار كھيانا، اور چوگان يا پولو كھيانا بھى شامل تھا۔ مغل بادشا، ول كى بيجى عادت تھى كەدر بار ميں كام كدوران تحور اسادقفه كركيمويقى ماناج يجمى لطف اندوز ہوتے تھے۔در بار ميں شعراء بھى ہواكرتے تھے جو بادشاہ كو ا پناتازہ کلام ساتے تھے۔اس کے علاوہ پہلوانوں کی کشتی، شعبدہ بازوں اور نئوں کے کرتب اور کبوتر بازی، بھی تفرق کے ذریعے تھے۔ تبواروں میں عیدالفطرادرعیدالاضیٰ کے ساتھ ساتھ دیوالی ، ہولی اور دسپرہ کی تقریبات بھی منائی جاتی تھیں۔

86 عبدوسطى كاجندوستان



#### شابى سوارى

بادشاہوں کے لئے جلوس ضروری ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان جلوسوں کے ذریعہ وہ نہصرف اپنی دولت اورشان کو لوگوں برظا ہر کرتے تھے بلکہ اپنی فوجی قوت اورطافت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔اس لئے لوگ اس جلوس کود سکھنے کے لئے دوردرازے آتے تھاورا بے بادشاہ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے۔

بادشاہ جب بھی بھی محل ہے باہر جاتا تھا تو اس کے ساتھ، جھنڈے، اسلحہ، نوبت، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور دربار کے امراء سب ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پیشاہی جلوس عیدین ، جمعہ کے دن ، یاان موقعوں پرنکالے جاتے تھے کہ جب بادشاہ کسی مہم ہے والی آتا تھا۔ اس موقع پر بادشاہ ہاتھی پر مودے میں رکھے تخت پر سوار ہوتا تھا، اس کے سرپر چتریا چھتری کا سابیہ ہوتا تھا، وہ گذرتے ہوئے راستہ میں لوگوں میں میسے بانٹتا ہوا جا تا تھا۔



شاہ جہان خواجمعین الدین چشتی کی درگاہ پر حاضری کے لئے جاتے ہوئے

## ایک بوریی سیاح پیرمنڈی کابیان

اس اے نے 1631 میں شاہجہاں کے ایک جلوں کودیکھا تھا۔اس کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ " سے پہلے ہیں کے قریب شاہی سوار یال تھیں ، جن میں تخت روال ، یا لکیال اور دوسری سوار یال شامل تھیں۔ اس کے بعد ہزار سواروں کا ایک دستر تھا جو ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے چل رہے تھے۔اس کے بعد ہیں یاانیس باتھی تھے جوانتہائی قیمتی مخل اور دوسر سے ساز وسامان سے مزین تھے ۔۔۔ اس کے بعد نقیب تھے جن کے ہاتھوں میں سنہری گرز تے جن کی مدوے بیجلوس کوکنٹرول کردہے تھے۔

عدو ملى كابندوستان 87

مغل كيمب

مغل بادشاہوں کومحلات سے زیادہ کیمپول میں رہنا پیند تھا۔اس لئے جب بھی وہ کسی مہم پر جاتے یا تفریح کی غرض ے کشمیر کا دورہ کرتے ، شکار کے لئے باہر نکلتے تو ان کا پورائیمیان کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ کافی دریکیمی میں رہتے تھے،اس کئے ان کے ساتھ پورادر بار چلاکر تا تھا، کھانے یینے کی اشیاء،سواریاں، دفاتر،اورام اءاوران کے ملازم و خیمے، اس لئے یہ کیمیا ایک طرح ہے حرکت کرتے ہوئے شہر ہوتے تھے کہ جن میں بادشاہ وامراء کے علاوہ عام فوجی اور لوگ بھی ہوتے تھے، اوران کی ضروریات یوری کرنے کے لئے بازار بھی ہوتے تھے۔ کیمی میں بادشاہ کے روزمرہ کے معمولات وہی ہوتے تھے جووہ محل میں رہ کر کرتا تھا۔



شاہی کیمی کے انتظام کے لئے ایک بڑا شاف ہوتا تھا۔اس کا انجارج ''میرمنزل'' کہلاتا تھا۔وہ کیمی کے لئے جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ اس کے بعدوہاں خیمے لگائے جاتے تھے۔ شاہی خواتین کے لئے علیحدہ خیمے لگائے جاتے تھے، ان کے گردشلح عورتیں پہرہ دیا کرتی تھیں۔

شاہی خیمہ کے سامنے ایک اونچے بانس پرشع جلتی رہتی تھی جو''آ کاس دیا'' کہلاتی تھی،اس ہے شاہی خیمہ کا پیت چلتا تھا،اس سے ان لوگوں کی را ہنمائی بھی ہوتی تھی کہ جوراستہ بھول جاتے تھے۔ایسےلوگ اس شمع کے نیچے رات بسر

کیمی بین کئی بازار ہوتے تھے کہ جہاں ہرفتم کی چیزیں ملتی تھیں ۔ملکی اور غیرملکی تا جربھی کیمیہ میں ہوا کرتے تھے،ان

88 عيدو طي كاجندوستان

میں کیڑے، دواؤں والے، اناج فروخت کرنے والے، حلوائی، کھل اور پھول بیجنے والے، اور بردھنی، قصائی، اور کتابوں كة الربيلي اواكرتے تھے۔ بازارول ميں فيمتوں كوكنٹرول كرنے كے لئے داروغه اواكر تا تھا۔ يمب مين اوكول كى تفريح كے لئے قصے كہانياں سانے والے، كانے والے، ناچنے والے، اور كرتب وكھانے والے بھی ہوتے تھے۔ایک یور فی سیاح مان رق نے شاہی کیمپ کے بارے میں لکھا ہے کہ: کمانول کی اس متحرک شہر میں اس قدر بہتات ہے کہ قاری کو اندازہ لگانا جا ہے کہ جو کھے شہر کے بازاروں میں دستیاب ہے وہ سب یہاں پرموجود ہے۔اورصرف اشیاء کی بہتات بی نہیں، بلکے بیسے میں گلیوں اور بازاروں کی صفائی قابل قدر چیز ہے۔''

مغل خزانه

مغلول نے جب ہندوستان میں ایک بڑی امیار قائم کرلی تو ان کے ذرائع آمدنی بھی بڑھ گئے۔آمدنی کاسب ے بڑا ذریعے تو زمین ہے وصول ہونے والالگان پامالیہ تھا،اس کےعلاوہ مختلف متم کے ٹیکس تھے۔ جب سمی نے علاقے پر قبضه کیا جا تا تھا تو اس کا مال و دولت خزانہ میں جمع ہو جا تا تھا۔ امراءاور غیرملکی سفیر تخفے تحا کف دیتے تھے، وہ بھی خزانہ کا حصہ ہوجاتے تھے مغل بادشا ہوں کوقیمتی ہیرے جواہرات جمع کرنے کا شوق تھا اور یہ بادشاہ کاحق تھا کہ صرف وہ قیمتی میرے جواہرات اپنی ملکیت میں رکھے۔شاہی میرے جواہرات کا علیحدہ شعبہ ہوا کرتا تھا۔ جہاں گیرخاص طورے ان

مغل خزاند کے بارے میں ٹاور نیر کابیان

ایک بور بی سیاح ٹاور نیر جو عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان آیا، اے شاہی خزانہ دیکھنے كاموقع ملا، وه اس كي تفصيل اس طرح لكهتا ب:

" عاقل خال نے جو کہ شاہی خزانہ کا انجارج تھا، جب جمیں آتاد یکھا تو چارخواجیراؤں کو حکم دیا که وہ جارے ملاحظہ کے لئے جواہرات لائیں۔ یہ جواہرات لکڑی کی دوکشتیوں میں لاے گئے جن برمونے کے پتر چڑھے ہوئے تھے اوران پر کیڑاڈھکا ہوا تھا ....جب ان کشتیول ہے کیٹر ابٹایا گیا تو تمام ہیروں کو تین مرتبہ گنا گیا۔ تین محرروں نے ان کی فورا فيرست تياركى \_....يتمام پتر بمترين يانى كساتھ تھ، بهت صاف اورخوبصورت شكل مين، استخ خواصورت كدان كايانامشكل وتات ـ"

عبدوسطى كابندوستان 89

تمام ہیروں اور جواہرات کی تفصیل لکستا تھا جومغل امراءاہے پیش کیا کرتے تھے۔ ان ہیروں، جواہرات اور قیمتی موتیوں کا اظہار مغل بادشاہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ انہیں بطور زیوراور سنگھار کے پہنا کرتے تھے۔اس کے علاوہ انہیں اپنے ہتھیاروں، پکڑیوں،اور تخت میں بھی استعمال کرتے تھے۔

مغل كت خانه

تقریبا تمام مغل بادشاہ ادبی ذوق رکھتے تھے۔ بابراور جہاں گیرنے تو اپنی یادداشتیں بھی لکھیں، کچھ شعروشاعری کرتے تھے،ادرشعراء کی سریری کرتے تھے۔انہیں کتابیں جمع کرنے،انہیں پڑھنے، یا سننے کا بھی شوق تھا، ہمایوں جب جلاوطنی میں ادھرے ادھر پھرر ہاتھا،تواس وقت بھی اونٹوں پراس کی کتابیں ساتھ تھیں ۔اکبرکو خاص طور ہے علمی واد ٹی و ندہی مباحثوں کا شوق تھا،اس لئے اس نے شاہی کتب خانے کی با قاعدہ بنیادر کھی۔اورکوشش کی کہنایاب کتابیں جمع کی جائیں۔اس وجہ سے یہ پورے ہندوستان میں بہترین حوالہ جاتی کتب خانہ ہوگیا۔

كتب خانه ع مسلك شعبه وخوش نوليي تها، كه جهال وه لوگ ملازم تھے كه جوخوش نوليي ميں ماہر تھے۔ يہ خوش نوليس كتاب كي نقل تياركرتے تھے۔كتاب كے عاشيه يرخوبصورت چول پتياں بنائي جاتي تھيں۔ جب كتابت يوري موجاتي تھی تو مصور خاص خاص کتابوں پرموضوع کے لحاظ ہے تصوریں بناتے تھے۔ اکبر''قصہ امیر حمز ہ'' کا بڑا شوقین تھا، اس لئے اس نے اس کی ساری جلدوں کو ہامصور کرایا تھا،اس کی ایک ہزار سات سوتصاویر بنائی گئیں تھیں۔ دربار میں تقریباً 145 مصور تھے۔

ا كبرنے ترجمه كاعلىجدہ شعبہ قائم كيا تھا جہاں ہندوستانی نداہب، فلیفہ، تاریخ اور كلچر كی كتابیں سنسكرت ہے فاری میں ترجمه بوش

مغل بادشا ہوں کو تاریخ سے بڑی دلچی تھی، اس لئے وہ دربار میں مورخ رکھتے تھے، جو مغلبہ خاندان کی تاریخ للعة تحر

شابی باور چی خانه

مغل بادشاه کا باور چی خاندایک نظام کے تحت کام کرتا تھا کیونکہ بیند صرف بادشاہ کے لئے کھانا تیار کرتا تھا بلکہ حرم کی خواتین،اوران امراء کے لئے بھی کہ جو در بار میں موجود ہوتے تھے۔ باور پی خانے کے کئی سے ہوتے تھے کہ جہاں كهاني اورييني كى اشياء تيار موتى تخيس، جية آب دارخانه، ميوه خانه، شربت خانه، اور آفقاني كى خانه وغيره - كام كرني

90 ميدو ځي کابندو تال

والول عن باور في خانه كا انجارج ، فزا في ، اوركها نا جكھنے والے ہوتے تھے۔ جب باور چی کھانا یکاتے تھے اپنی آئی آسیوں کو چڑھا لیتے تھے، اور قیص کے دامن کوسمیٹ لیتے ، سرکوڈھا نیتے ، منداورناك يركير اذال ليتے تھے۔

جب بادشاہ کے لئے کھانا جاتا تھا تو یہ ایک جلوس کی شکل میں ہوتا تھا۔سب سے آخر میں کھاناگل کے عہدے دار مجلح تھے۔وسترخوان بچھانے سے پہلے اس جگہ گلاب کا یانی چھڑکا جاتا تھا۔اس کے بعد بادشاہ کی پیند کے مطابق کھانے كة إول كوركها جاتا تها \_ كهاني من تقريا حاليس مم كايكا مواكها ناموتا تها\_

بادشاہ اکثر اینے کھانے میں شنرادوں اورامراء کوجھہ بھیجا کرتا تھا، جوایک اعزاز کی بات مجھی جاتی تھی۔ ا كبرگنگاكا يانى بياكرتا تھا۔ يه يانى دريا سے برتنوں ميں سربه سرآتا تھا، بادشاہ جا ہے ملك كے كسى حصد ميں ہو، گنگاكا ياني اسے پہنچایا جاتا تھا۔

UU

لباس انسان كي شخصيت كوا بهار تااور خوبصورت یناتاہے، اس لئے بادشاہ اورامراء اسے لباس برخاص طور براوج دے تھے مغل بادشاہوں نے سے ع لیاس تیارکرائے تھے۔ اکبرنے خاص طور سے راجیوت حكرانوں كے لباس كواختيار كرليا تفاراس سلسله ميں " توشک خانه" لباسوں اور خلعتوں کے لئے تھا کیونکہ بادشاه ابيئ امراءا ورسفيرون كوقيمتي ظعتين بطورتحفه وباكتاتحا

اكبرنے برطقة كے اشخاص كے لئے ان كے عبد اورمرت كالخاظ عالباس مقرركيا تها، تأك

اس کود کھے کرا س سے ساجی رحیہ کے بارے میں معلوم ہوجائے مغل بادشا ہوں کی اکثریت سفید لباس پند کرتے تھے۔لیاس کے ساتھ مغل بادشاہ زیورات کا استعال بھی کرتے تھے۔

مغلول کے زمانے میں عورت اور مرد کالباس

91 שנילט אומנישוט

شابىرم

مغل دور کے ابتدائی زمانہ میں مثابی خاندان کی عورتوں کو بہت آ زادی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ برابرمحفلوں میں شریک ہوتی تھیں، جنگی مہمات پر جاتی تھیں، یار ٹیوں اور یک تکوں میں ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتی تھیں۔شادی کے سلسله میں اپنی پیند کا اظہار کرتی تھیں، جیسے حمیدہ بانو بیگم نے ابتداء میں ہمایوں سے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا۔ بابر نے ''توزک'' میں شاہی خاندان کی عورتوں کے نام لکھے ہیں۔ گلیدن بیکم نے بھی ''ہمایوں نامہ'' میں عورتوں کی ساجی

چونکہ غل خواتین ہرموقع پرساتھ ہوتی تھیں،اس لئے ایسا بھی ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوگئیں مثلاً باہر کی بہن خانزادہ بیگم سمرقند کے محاصرے کے وقت شیبانی خاں کے قبضہ میں آئی،اس نے خانزادہ بیگم سے شادی کرلی، مگر



شابىرم

جب وہ دس سال بعد شیبانی کی وفات کے بعد واپس آئی تو باہر نے اس کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ چوسہ جنگ میں یکا بیکم، جایوں کی بیوی شیرشاہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئی، مگراس نے عزت واحترام سے اسے واپس بھیج دیا۔ اس قتم کی مغل تاریخ میں اور مثالیں ہیں ،مگر جب بیٹورتیں واپس آئی تھیں توان پر بدنا می کا داغ نہیں لگتا تھا۔

لیکن اکبر کے آتے آتے ورتوں کے بارے میں مغلول کے خیالات بدلتے چلے گئے اوران پر ہندوستانی روایات اوررتم ورواح كالرّ آتا چلاكيا، يهال تك كدابشا بى خواتين كانام نبيس لياجاتا تھا، و محل كى چارد يوارى ميس بندكردى كئ

92 عدوسطى كاوندوستان



تھیں۔ شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے دور میں یہاں تک ہوا کہ غل شفراد یوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں، کیونکہ شادیاں صرف چیازاد بھائیوں سے ہوتی تھیں، جبان کی تعداد کم ہوئی توروشن آرا، جہاں آرا،اورزیب النساء وغیرہ غیرشادی شدەرىي -اب بيوەكى شادى يرجمى يابندى موڭل

## حرم کے بارے میں ابوالفضل کا بیان

جہاں پناہ نے ایک بہت بڑا حصار تعمیر کر دیا ہے۔اس احاطے کے اندر آ رام دہ اور دکیسپ مکانات ہیں۔اگرچہ یانچ ہزارعورتیں ان مکانوں میں رہتی ہیں، لیکن قبله عالم نے ہرعورت کوایک جدا گانہ کمرہ اور مکان عنایت کیا ہے.....اگر امراء کی بیگمات یا دیگر باعصمت عورت حرم شاہی میں حاضر ہوکر ملنا جا ہتی ہے تو يعورتين يملي حرم كے عمدے داروں كو درخواست ديتي بين، وہاں سے جواب ملنے پران کورم میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ (T No 120)

ا كبرنے حرم كے انظامات كے لئے با قاعدہ شعبہ بنايا تھا۔ اس كے عبد ميں حرم كے لئے "شبتان اقبال" كا انظ استعال ہوتا تھا۔ دستوریہ تھا کمحل کے دروازے شام ہوتے ہی بند کردیئے جاتے تھے۔ حرم برعورتوں کا پہرہ ہوتا تھا، جب کے باہررا جبوت سیابی پہرہ دیا کرتے تھے۔ پردہ کی پابندیوں کی وجہ سے شاہی خواتین بہت کم محل ہے جاتی تھیں۔

# مغلامراء

امراء، بادشاءت كادار ع كاجم ستون موت تصال وجدت بادشاه الي لوگوں كوامراء كے طبقے ميں شامل كرتے يتھے كد جونەصرف لائق ہوں بلكہ وفادار بھى موں مغل خاندان كے اہم امراء كاتعلق توران گروہ ہے تھا جو كہ اس غاندان کے ہم وطن تھے، بہ خاص طورے جگ جواورائنے والے تھے، دومرا بڑا کروہ ایرانیوں کا تھا، جو کہ انظامی عبدول برزیادہ تر تھے۔اس کے بعد اکبر نے راجپولوں گوشامل کر کے ہندوستان کے لوگوں کوان کا حصہ دیا۔راجپولوں کے علاوہ کا یستجد اور کھتری ذات کے ہندو بھی امراہ میں تھے ، مگر بیاوگ انتظامی عبدوں پر تھے۔ دکن کی ریاستوں کے فتح

ميدو على كابندوستان 93



-130

منصب داروں کو نفتہ شخواہ بھی دی جاتی تھی، اور شخواہ کے عوض حا گیر بھی، جو برابر بدلتی رہتی تھی۔ جن امراء کے خاندان دونسلوں سے زیادہ حکومت میں تھے،ایسے امراء مخاندزاڈ کہلاتے تھے مغل بادشاہ ان کابہت خیال رکھتے تھے۔ چونکہ بادشاہ اور امراء کے مفاوات ایک ووس سے سے وابستہ تھے، اس لئے دونوں ایک دوس سے کا خیال رکھتے

## ڈی ساح پیلے زے کا امراء کے بارے میں بیان

تعجب کی بات ہے کہ ان امراء کی لا کچ اور طبع کی کوئی انتہائہیں ہے۔ ان کی ہروقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں، جاہے اس میں انہیں اوگوں برظلم كرناية باانصافى كام ليناية ب-امراء كے ملازم بھی ظالم وجابر، لالح وطع مے بحرب موتے ہیں۔ایخ آ قاول کی طرح اوگوں سے پیدا نیٹھتے ہیں۔جب امراء یہ بچھتے ہیں کہ وہ اقتدار ككرى پرفائز بين اوران كے مراتب بهت اونجے بين ، تو وہ اى طرح غرور وتكبر كابرتاؤكرتے ہيں۔

تھے مغل بادشاہ اپنے امراء کی حوصلہ افزائی کے لئے ،اورخد مات کے وض انہیں خطابات دیا کرتے تھے۔ان کے منصب ميں اضافه كرتے تھے، انہيں قيمتی تھے تھا كف دیتے تھے،اگر دہ بعناوت كرتے تو زياد ہ تر معاف كردیتے تھے مغل امراء ا بنی دولت اورشان وشوکت کے لحاظ ہے اس وقت دنیا کے امیرترین لوگوں میں تھے۔ یہ عالیشان محلات میں رہتے تھے، بزاروں خدمت گاروملازم ان کے ماتحت ہوتے تھے۔ان کالباس، کھانااورسواری ان کی عظمت کوظا ہر کرتا تھا۔ مغل دوريس امراء كالمازمت بريثائر ہونے كاكوئى تصورنہيں تھا۔اگر دہ خودكسى وجدے ملازمت نہيں كرنا حامتا تھا تو ہاوشاہ کو اس تھم کی درخواست دیتا تھا کہ اس کے گذارے کے لئے اسے کوئی جائیداد دیدی جائے۔ بادشاہ خود بھی کسی امیر کو بوڑھا ہونے برا فانشین' یا و گوششین' ہونے کی اجازت دیدیتا تھااوراس کے لئے وظیفہ تقرر کردیتا تھا۔ مغل سلطنت میں بدرستورتھا کدامراء کے مرنے کے بعدان کی جائیدادسلطنت کے قرضوں کی ادائیگی کےسلسلہ میں صفاکر کی جاتی تھی۔ جونکہ اکثر امراءا بنی زندگی میں پوراحساب کتاب نہیں دیا کرتے تھے،اور جوآیدنی ہوتی تھی اے خرچ کردے تھے،اس لئے ان کے مرنے بران کی جائیداد کی تفصیل جمع کی جاتی تھی،اور جوان برواجبات ہوتے تھے، ان کے عوض اے منبط کر لیا جاتا تھا۔ لیکن مغل یا دشاہ امراء کے وارثوں کے ساتھ اچھاسلوک کرتے تقے اور باپ کے ورشہ عن اللي كافي دولت ديدياكرة تح-

ميدو كي كابشروتان 95

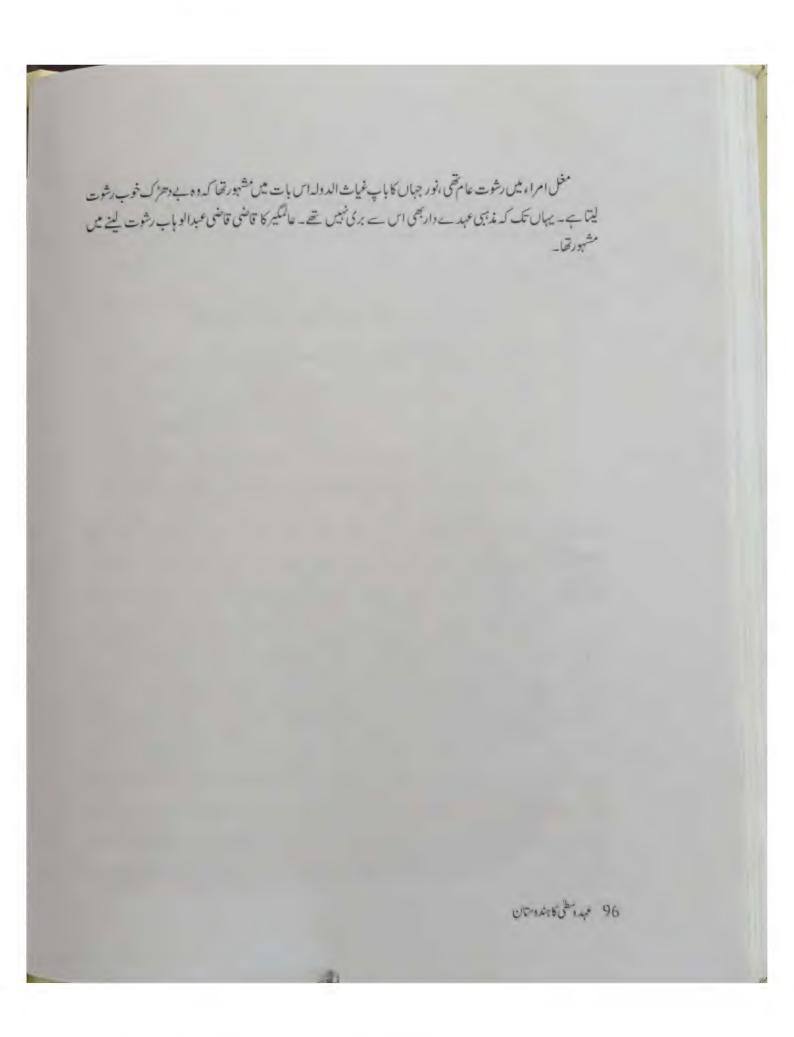

nner مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : nner

آ محدوال باب

## مغلساج

مغل بادشاہوں اور امراء کی دولت کے بارے میں تاریخ میں مبالغد آمیزی کی حد تک بیانات ہیں، مگریہ حقیقت ب كدان كے ذرائع آمدنی اس قدرتھی كہ وہ دل كھول كرخرج كرتے تھے، ان كے محلات، قلع، باغات، بارہ دريال، معجدی ،اورمقبرے ان کی دولت کوظا ہر کرتے ہیں۔ان کے خزانے میں قیمتی ہیرے ، جواہرات اورموتی ہوتے تھے۔ ہر طرح ہے وہ اپنی دولت کا ظبار کرتے تھے گر جہاں ایک طرف دولت کی پیفراوانی تھی ، یہ چیک دیک اورخوش حالی تھی ، و بل غربت ، مفلسی ،اورتنگ دی تھی ۔ ہندوستان دوحصوں میں بٹاہواتھا،امیروں کااورغریوں کا۔

كسان

آ بادی میں سب سے زیادہ تعداد کسانوں کی تھی جو گاؤں اور دیباتوں میں رہتی تھی بھیتی ہاڑی کرتی تھی ،مگران کی مخت کا صلمان کے بچائے جا گیر داروں کو ملتا تھا، جا گیر دارا پنا حصہ رکھ کر بقایابا دشاہ کے خزانے میں جمع کراتے تھے۔اگر خنگ سالی ہو جائے ، یا قبط پڑ جائے اور کسان مالیہ اوا کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس صورت میں اے اپنا سب بھے بیجنا پڑتا ہے پہال تک کہ وہ اپنی مورتوں اور بچول کو بھی فروخت کر دیتا ہے۔اگر وہ ایسانہیں کرتا ہے تو زیمن اور گاؤں چھوڑ کر بھاک جاتا ہے، اور دوسرے علاقے میں پناولیتا ہے، اس کی وجہ سے زمین ویران اور بخر بو جاتی ہے۔ ہندوستان میں بہت کم ایا ہوا کہ کسالوں نے بغاوت کی ہو۔

ان كارى الناساده موتا تقاء كي مكان يا جوني كالله وج تقري المنظ كوسوائ ايك جادر كادر يكونيل موتا تقاء اکثر کوگاؤں ۔ باہر جانے کا موقع بھی ٹین ماتا تھا ،ان کی تمام زندگی میک نیت کے ساتھ گذر جاتی تھی۔ان کی عورتی ان کے ساتھ کھیتوں میں کا م کرتی تھیں ،مویشیوں کی دیکھ جمال کرتی تھیں ،اور کھر کا کام کاج بھی انہیں ہی کرنا رہ تا تھا۔ ان کی زندگی میں تفریح کے مواقع بہت کم تھے۔ تہواروں پر سے کام سے فرصت یاتے تھے، ذات یات کا فرق بہت تھا، مذہبی انعصبات میں جکڑے ہوئے تھے۔ چونکہ آبادی بہت تھی اور کام کرنے والوں کی کمی نے تھی اس لئے ہندوستان میں كوئي اليحاليجادات نبيس موئيس كه جوانسان كي محنت كي جگد لے سكتيں \_



مغل کسان بل چلاتے ہوئے

کاریگر

ساج کا ایک اہم طبقہ کاریگروں کا تھا، جوامراءاور عام لوگوں کی روزمر ہ کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کام کرتے تھے، ان میں شار، رنگریز، جولا ہے، لوہار، معمار، پھر توڑنے والے، اسلحہ بنانے والے، موچی، قالین منانے والے ، اور کات وغیرہ ہوتے تھے۔

گاؤں اور دیہات میں یہ کاریگر کسانوں اور گاؤں والوں کے لئے معمولی چزیں بناتے تھے، جیے لوہارنے کھیتی باڑی کے آلات کی مرمت کردی، یا جولا ہے نے کیڑا بن دیا، موچی نے جوتے بنادیئے، وغیرہ ۔ مگرشہروں میں کہ جہاں امراءآباد تھے دہاں کاریگر اپنے ہنراورفن میں ماہر ہوتے تھے اورایی اشیاء تیار کرتے تھے جوان کے ذوق اور دولت کے مطابق ہوں۔

مغليه عهد كى جن شاندار ممارات كوجم و يكفته بين،ان كاستعال كيرتن،اسلي،اورينغ كير اورزيورات كو و مکھتے ہیں تو اس سے ان کاریگروں کی فنی مہارت کا پتہ چاتا ہے۔ مگر ساجی طور پر کاریگروں کا رتبہ گرا ہوا تھا، اپنی فنی صلاحیتوں کے باوجودان کی مالی حالت خراب تھی ،اوروہمشکل ہے گذارا کرتے تھے۔

98 عمدوسطني كالمندوستان

# ڈی سیاح پیلے رُٹ کا کاریگروں کے بارے میں بیان

صبح سے شام تک کام کرنے کے بعدان کی روز اندکی کمائی مشکل سے اتنی ہوتی ہے کہ وہ گزارا كرسكيس - ايك دوسراعذاب ان كے لئے گورٹر، امراء، ديوان، كوتوال، بخشي اور دوسرے شاہي عہدے داروں کی شکل میں آتا ہے۔ اگران میں سے کی کوکام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کام کرنے والے کو، چاہے وہ نہ چاہے ، زبردی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ ایک مزدور یا کاریگر کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ذرامجی اعتراض کرے۔ پورے دن کام کرنے کے بعد شام کو یا تواہے معمولی اجرت دی جاتی ہے پابغیر کسی ادائیگی کے اے رخصت کردیاجا تاہے۔

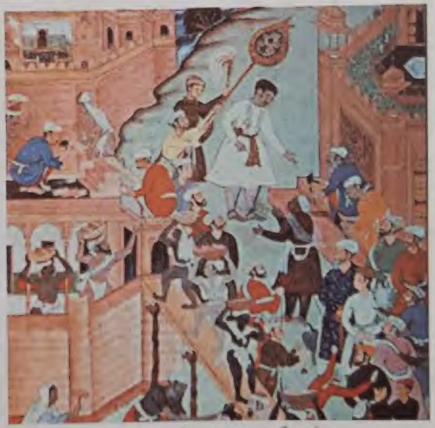

اكبركار يكرول ككام كامعائد كرتي بوئ

פעני של אומניטוש 99

3.0

بادشاہ یا امراء کی فوج میں جولوگ عام فوجی کے طور پر ملازم ہوتے تھے، انہیں جھی بھی وقت پر تنخوا نہیں ملتی تھی مجھی مجھی بیسال ڈیڑھسال کے بعدادا کی جاتی تھی۔اگرفوجی مہمات ہوتی تھیں تولوث مار کے مال کے ذریعہ بیا پنا نقصان یورا کرتے تھے۔زخی ہونے کی صورت میں علاج معالجہ کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ بوڑ ھے ہونے پر پنشن دینے کارواج بھی نہیں تھا۔عام فوجیوں کی اس حالت زارکوفرانسیبی سیاح برنیرنے بھی دیکھااورلکھا کہ جب فوجیوں کو تخوا ہیں نہیں ملتی ہی تو



ملازم

ایک ایسے ساج میں کہ جہاں امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہو، وہاں بے روز گاروں کی بڑی تعداد معمولی ملازمت کے لئے تیار ہتی ہے۔ چنانچ مغل ماج میں بادشاہ اور امراء کی خدمت کے لئے بے شار ملازم ہوا کرتے تھے۔ اگر چان لوگوں کو نخوا ہیں وقت پرنہیں ملتی تھیں ،مگر و ہامیر کا ملازم ہونے کے ناطے رشوت ،غبن ،اور بدعنوانی کے ذریعہ کھ نه کچھ حاصل کرلیتا تھا۔ چونکہان کو بہت کم اجرت ملا کرتی تھی ،اس لئے ان کا ایماندار ہونامشکل تھا۔ ا کی امیر کے لئے بیشان کی بات تھی کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ملازم اور خدمت گار ہوں جب وہ اپنی حویلی

100 عبدوسطى كا مندوستان

اکل سے باہر جاتا تھا تو اس کے ملاز مین اس کے گھوڑے یا یا لکی کے ساتھ ساتھ بھا گئے تھے۔ ایک امیر کے ضروری ملازمول میں سائیس، گاڑی بان، فراش مشعل جی، سار بان، مہاوت، مورچیل بردار، اور پیغام بردار ہوتے تھے۔ان کے علاوہ گھریلو ملازم ہوتے تھے جن میں باور چی ، دھولی ، نائی اوراس کی ذاتی خدمت کرنے والے ہوتے تھے محل کے زنانے حصہ میں ملازم عورتیں ہوتی تھیں۔

# مغل شهراورغريب آباديال

اگرچەمغلول نے بڑے بڑے شہر بنائے ، مگران شہروں میں امیر وغریب کی آبادیوں میں فرق تھا۔ان دونوں کے مُلِّے علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے تھے۔اگرایک جانب امراء کی حویلیاں،اور باغات تھے تو دوسری جانب غریبوں کی آبادیاں کے مکانوں یا جھونپر میوں پر مشتمل ہوتی تھیں، مکان برابر ہوتے تھے، اس لئے ان کے محلوں کی آبادی گنجان ہوا کرتی تھی۔ سرگوں اور یانی کے نکای کے نظام کے نہ ہونے کی وجہ ہے بارش میں یہاں یانی جمع ہوجا تا تھا،جس مے مخلف وہا کمی چوٹ بڑتی تھیں، بیاریوں کے علاج کے لئے کوئی سہولتیں نہیں تھیں،اس لئے اکثریت ان بیاریوں کا علاج جھاڑ

عام آ دمی این رہنے کے لئے کچی مٹی کے مکان بنا تا تھا۔جس کی جیت چیپر کی ہوتی تھی۔مکان میں عام طورے ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ کمرے میں کھڑکی یاروش دان رکھنے کا رواج نہیں تھا۔اس میں ہواصرف دروازے ہے آتی تھی۔ فرش اور دیواروں پر گو بر کا پلاسٹر ہوا کرتا تھا۔

گھر میں کوئی فرنیچیز نہیں ہوتا تھا، سوائے دوحیار پانگوں کے غریب لوگ دن میں صرف ایک بارکھا نا کھاتے تھے۔ تبواروں اورخاص موقعوں پر دہی ،ستی مٹھائیاں ،اورگڑمل جاتا توان کے لئے ریغت تھا۔

عام آ دی کا لباس بھی ایک جا در ہوتی تھی ، جے وہ دھوتی یالنگی بنا کرجھم سے لیپ لیتا تھا،غریب لوگ جو تے نہیں سنتے تھے،اور نگے ہیر چلا کرتے تھے،اگر بہت ضروری ہوا تو چپل کا استعمال کرتے تھے۔

عورت

عورت کا سابق درجہ گراہوا تھا۔امراء کی عورتیں بھی پروہ اور دوسری یابندیوں کا شکارتھیں، ان کے لئے ایے مواقع بہت کم تھے کہ وہ اپنی ذبانت اور صلاحت کو استعمال کرسکیں ۔ ان کے مقابلہ میں غریب عورتیں تخت محنت ومشلات کی زندگی گذارتی تھیں ۔ کسان عورتیں تھیتوں میں کام کرتی تھیں،مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں،اورگھریلو کام میںمصروف ر بتی تھیں ،اس لئے نہوہ پر دہ کر سکتی تھیں ،اور نہا چھالباس اور زیورات کا استعمال کر سکتی تھیں ۔

שנו לטואוניטוט 101

امراء کے گھروں میں بھی بڑی اتعداد میں عورتیں ملازم ہوتی تھیں۔ان میں سے کئی کی نسلیں ایک ہی خاندان کی ملازمت کرتے گذرجاتی تھیں۔ ہندوؤں میں ابھی تک عورتوں گوئی کرنے کا روائ تھا۔اگر چدا کبرنے اس پر پابندی لگا دی تھی اورعمدے وارتختی

ابھی تک یوہ ورت دوسری شادی نہیں کرتی تھی ،اے براسمجھا جاتا تھا، یہاں تک کداس کا اثر مسلمانوں پہھی ہوا، اوران کے بال بھی بیوہ کی شادی کارواج نہیں رہا۔ بھین کی شادی کارواج بھی باتی رہا۔اس لئے وقت کے آگے بڑھنے کے باوجود تاجی طور پر عورت کارتبہ گراہوا ہی رہا۔

## سی کی رسم کے بارے میں برنیر کابیان

حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہندوؤں کے رسم ورواج میں وظل نددیں اور انہیں مذہبی رسو مات بجالا نے میں پوری آزادی دی جائے ۔ لیکن وہ تی کی رسم کو مختلف طریقوں سے روکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی عورت اپنے صوبہ کے گورنز کی اجازت کے بغیر سی موسکتی ہے۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو گورنز بیوہ کو مجھا تا ہے ، اگر پھر بھی وہ بازند آئے اپنی بیگرامی وہ عورت بین بیڑتی ہے۔

مغل زوال

کباجاتا ہے کہ ہروہ چیز کہ جو بلندی کو چھولیتی ہے، اور کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، بالآخر وہ زوال پذیر ہونا شروع میں اپنی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی شان و جو جاتی ہے۔ ہندوستان میں مغل امپار بھی اٹھار ہویں صدی کے شروع میں اپنی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی شان و شوکت سے دنیا مرعوب تھی۔ اس کی دولت کے قضے سارے عالم میں پھیل چکے سے جس کی وجہ ہے دوسرے ملکوں سے اوگ دولت کی خاطر میہاں آرہ ہے تھے۔ ہندوستان میں تمام بڑی سیاسی طاقتیں تشکست کھا چکی تھیں مغل بادشاہ کی عزت ہر ہندوستانی کے دل میں تھی مغل در باراد بیول ، شاعروں ، مورخوں ، موسیقاروں ، رقاصوں ، خوشنویوں ، علاء اور ہنرمند کار یکروں کی سریری کررہا تھا۔

102 مده کی دوران

تاریخ میں ایک اصول بدر ہاہے کہ جب کوئی امیاز بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، تو یہ پھیلاؤاں کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ آئی بڑی امیار کے انظام کے لئے ایک بڑی تعداد تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی کے باعث دوروراز کے علاقے مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔ یہی کچھ مغلیدامیار کے ساتھ ہوا۔ ابتداء میں مرکزی طاقت بہت مضبوط تھی مگر جب مرکزی طاقت میں کمزوری آناشروع ہوئی توامیا رُکلا ہے تلا ہے

ہوناشروع ہوگئے۔اس وجہ سے یکھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ دراصل بدز وال نہیں تھا، بلکہ مرکزی طاقت کا ٹو ٹنا تھا جس نے

مغل زوال کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ حقیقت میں یمغل شاہی خاندان کا زوال تھا، ہندوستان کے ا جاج کانہیں ، وہ معاشی اور ساجی طور پر پوری طرح سے تروتاز ہ تھا۔جس وقت دہلی میں معاشی مسائل تھے،اس وقت اس کے دور دراز کے علاقے جیسے مہاراشٹر وغیرہ تجارتی طور پرترتی کررہے تھے اور سورت کی بندرگاہ بیرونی تجارت کا يزام كزنتي\_

بہر حال مغل زوال کے بارے میں مورخوں کی کئی رائیں ہیں۔مثلاً ابتدائی مورخوں نے مغل زوال کی جن وجو مات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں اور نگ زیب کی ندہی یالیسی کہ جس نے ہندوؤں اور خاص طور سے راجیوتوں کو ناراض كروباء اورنگ زيب كے بعد تخت كے حصول كے لئے جو خانہ جنگيں ہوئيں انہوں نے نہ صرف مغل فوجی طاقت كو مکڑے کمڑے کر دیا، بلکدان جنگوں کی وجہ ہے آئے دن قبل وغارت گری ہوئی، امراء کی وفاداریاں بدلیں۔ دریار کی سازشوں ،امراء کی نالائقیوں نے انتظام سلطنت کو بگاڑ دیا۔ جب مرکز کمزور ہواا درصوبائی حکومتیں خودمختار ہوگئیں تو انہوں نے مرکز کوٹیکس دینا بند کر دیا، جس کی وجہ ہے دربار کی حالت خراب ہوتی چلی گئے۔ جب مرکز کمز ور ہوا تو جانوں ، سکھوں ، مر ہٹوں ،اور روہیلوں نے بغاوتیں کرنی شروع کرویں۔ان سب باتوں نےمل کرمغل زوال کوتیز تر کردیا۔

ا بک اور رائے میں مغل زوال کا اصل سب بہ بتایا ہے کہ جب اور نگ زیب اور اس کے بعد آنے والے بادشا ہوں نے نے منصب داروں کو جا گیریں وینا شروع کیں تو آہتہ آہتہ جا گیرین ختم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ وہ جا گیرجو "خالصة" كبلاتي تقى اورجس كى آيدنى مادشاه كوملتي تقى ، ووبهي نة امراء كوديدى كئيس، نوبت يهال تك پينجى كه بادشاه ك آيدن كاكوني وربعينين ريااور وه بهي مرجلول كا وظيفه خوار بهوا تو تجهي ايسٹ انڈيا تمپني كا۔ اس كومورخ '' حاكيرواري كا -UT 25" UT.

جا گیرداری کے بحران سے ملا ہوا ہے ایک سب یکھی ہے کہ چونکہ منصب داروں کی جا گیریں برلتی رہتی تھیں ،اس שנושלט לוינוריטוני 103

لئے انہیں زراعت کی ترقی میں کوئی دلچیسی نہیں تھی، وہ کسانوں کا استحصال کر کے زیادہ سے زیادہ لگان یار یو نیوجع کرنا چاہتے تھے۔اس نے بالآخر کسانوں کو بالکل مفلس بنادیا،اوروہ زمینیں چھوڑ چھوڑ کرجانے لگے۔ ایک اور نقطہ ونظر بیہ ہے کہ اٹھار ہویں صدی میں بنگرز ، پیٹھوں ، اور ساہوکا روں کا طبقہ طاقت وربن کر امجرا ، انہوں نے اپنی بڑی بڑی تھے،ان کے کئے ریونیوجع کرتے اپنی بڑی بڑی ہوں کے لئے کام کرتے تھے،ان کے لئے ریونیوجع کرتے تھے، انہیں سود پر رویبہ قرض دیا کرتے تھے، ان کے پور لی تاجروں سے بھی اچھے تعلقات تھے کیونکہ بدان کے لئے ہندوستان ہے تجارت کا مال جمع کر کے انہیں دیتے تھے اور اپنا مال ان کے جہاز ول میں بیرونی ملکوں میں جیسے تھے۔ان تجارتی مفادات کی وجہ سے ان تاجروں کا تعلق مغل حکومت ہے کم اور پور بی تاجروں سے زیادہ ہوگیا۔ مغل زوال کوخاص طورے برطانوی مورخوں نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ کیونکہ اس سے وہ بہٹا ہے کرنا چاہتے تھے کمغل زوال کی وجہ ہے ہندوستان میں جوافراتفری تھی،انتشارتھا،اورسیاسی بے چینی تھی،ان کی حکومت نے اسے ختم کر کے ہندوستان کوامن وامان اور خوش حالی دی۔

104 عبدوطي كابندوستان

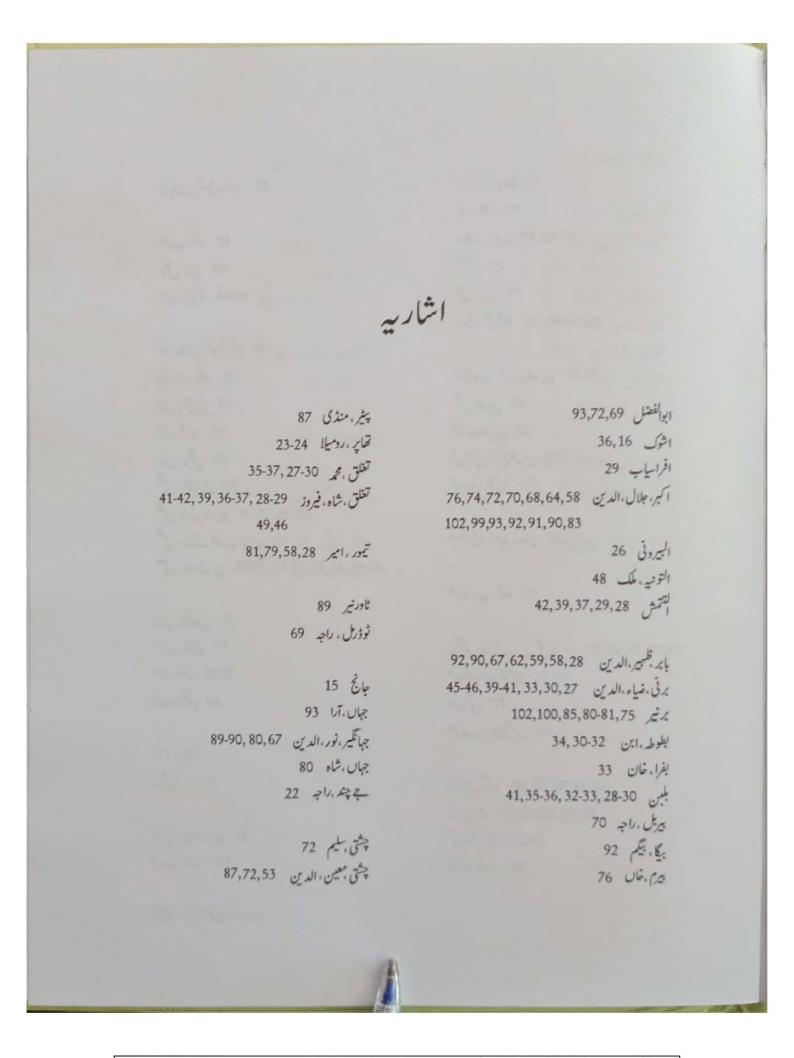

مراح ، منهاج 47 چوبان ، پرتھوی ، راجه 22 قد، نظام 63 حبيب، محم 40 سلطانه ، رضيه 47-48, 40 حوقل ، ابن 18 22 5 63-64 فالده، مانو مان 70 مان 70 · مان مورى ،شيرشاه 92,63-65,58 فال فانال عبدالرحيم 59 غازاده، بيكم 92 شاجبان، شهاب الدين 93,87 خال، شياني 92 مش الدين 41 خال، فريد 65 شهاب الدين 26 خال، عاقل 89 شیرازی، رفیع الدین 76 خلجي، بختيار محمد 26 شيرواني، محمر پير 77 غلجي ، جلال الدين 29-48, 36, 36, 40, 36 فلجى، مبارك قطب الدين 28 صرصری ،سعید ، حاجی 27 طلحى، علاء الدين 30-45,46,41,37,35,33, 28 طهماسي، شاه 37 داس ، بحگوان 70 77 5/10.01 عالمگير، اورنگ زيب مجي الدين 37, 63, 89, 76, 63, 37 داير، داجه 17-18 عبدالوباب، قاضى 95,92 دلدار، بيكم 64 عبدالنبي 72 عفيف، سراج مش 42 52 PU روشنآرا 93 غ نوى ، محود 53, 22-26, 20, 18 غورى . ئى . 53, 38, 26, 20, 18 ذكريا. بهاؤالدين 53 غياث الدين 28,26 زيب، الناء 93 غياث الدوله 95 106 عبدوطي كابندوستان

#### www.iqbalkalmati.blogspot.com

فردوى 25-26 محمود، ناصرالدين 28 مخدوم الملك 72 16-17 0.2.50 مرزاكامران 62 قباحه، ناصرالدين 38 معزالدين 30,26 مقدى 18 كبير، بحلت 51-52 مونسيراك ، قادر 70-69 كلال ، خواجه 60 كوتوال ، فخرالدين 40-41 نظام الدين اولياء 53 كوفى ، على 17 نورجهال 95 كيقباد 40,36,28 وليد، خليفه 16 92,63-64,61 گلبدن بیگم منخ شكر، فريدالدين 53 جايون ،نصيرالدين 74,65-68,61,58 لودي، ايرانيم 52,26 ياقوت ملك 40 لودي، سكندر 37 يلدوز، تاج الدين 38 عبدو على كابندوستان 107

nner مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com